



## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہيں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصر اوم                         |                                         | نام كتاب |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| عجدعبدالملك ابن بشام                            |                                         | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کامل تغیر )   | *************************************** | 7.7      |
| سابق تكجرار جإ وُ گھاٹ كالج بلده                |                                         |          |
| حاجی متازاحد (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) | *                                       | ناشر     |
| لعل شار پرنظرز                                  |                                         | مطبوع    |

## فهرست مضامين



| صفحه | مصمون                                                             | _ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 9    | غز وہ احد کے واقعات اور نبی کریم منافیقیم کے معجزات               | 0 |
| *    | ايك شخص جس كانا م قز مان تھا                                      | 0 |
| **   | مخير يق يېودې شهادت کا واقعه                                      | 0 |
| rr   | حرث بن سوید بن صلت کابیان                                         | 0 |
| ro   | عمرو بن جموع کاشوق (جذبه) جہاد                                    | 0 |
| ro   | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمزہ ( شیکھند) کی لاش کامُٹلہ کرنے کا واقعہ | 0 |
| 14   | اورحلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                    | 0 |
| ~~   | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں     | 0 |
| ~~   | جنگ احد میں جومہا جراور انصار شہید ہوئے ان کے نام                 | 0 |
| 4    | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں قتل ہوئے                          | 0 |
| MZ   | حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیا شعار کیج            | 0 |
| M    | کعبہ بن مالک (مینی اشغار کے بیاشعار کے                            | 0 |
| M    | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه تاه مين هوا                           | 0 |
| or   | بيرمعونه كاواقعه                                                  | 0 |
| ۵۵   | بی نصیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو م صیں واقع ہوا                  | 0 |
| OA   | غزوه ذات الرقاع كابيان                                            | 0 |

عمرة القصاء كابيان .....

| 199 | رهٔ برأت کی تغییر                                                                        | اورسو |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rii | 9 جرى كے واقعات كابيان جس كانام سنة الوفو د ہے اور سور و فتح كانزول                      | 0     |
| rır | بی تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول                                     |       |
| rir | يَى تميم كا خطبه                                                                         |       |
| rir |                                                                                          |       |
| rir | عامر بن طفیل اورار بد بن قیس کا بنی عامر کی طرف ہے آنا                                   |       |
| ria | بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا                                                             |       |
| rit | عبدالقیس کے وفد کا آنا                                                                   |       |
|     | بی حنیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا                                                 |       |
|     |                                                                                          |       |
|     | عدى بن حاتم كااحوال                                                                      |       |
|     | فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا                                            |       |
|     |                                                                                          |       |
|     | بی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا                                           |       |
| 771 | بنی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا                                                             |       |
| rrr | ضرو بن عبدالله از دی کاحضور مثل تیم کی خدمت میں حاضر ہونا                                | 0     |
| 777 | شاہان حمیر کے ایکچی کا نامہ لے کرحاضر ہونا                                               | 0     |
| 770 |                                                                                          | 0     |
| 770 |                                                                                          | 0     |
| rra |                                                                                          | 0     |
|     | وفد ہمدان کی حاضری                                                                       | 0     |
|     | دونوں كذا بول يعنى مسلمة حنفى اور اسودعنسى كابيان                                        | 0     |
| 779 | حضور مَنْ تَنْتِيمُ كامما لك مفتوحهُ اسلام بين حكام اوراعمال كوروا نه فر ما نا           | 0     |
| *** | مسيلمه كذاب كاحضور مَنْ تَلْيَغُمْ كَي خدمت مين خط بھيجنا اورحضور سَنْ تَنْيَعُ كَا جواب | 0     |
| 11- | جية الوداع كابيان                                                                        | 0     |

| En 1 | يرت ان بنام ک صريوم                                  | 3 |
|------|------------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                                |   |
| raa  | حضور مَنْ الْفَيْدَ كَمْ كَا بِتِدَاء علالت كا بِيان | 0 |
| 101  | حضور مَنْ الْفِيَامُ كَى از واج مطهرات كابيان        | 0 |
| 14+  | اب پھر حضور مَثَافِیْتُ کی علالت کا بیان کرتے ہیں    | 0 |
| ryr  | حضرت ابو بكرصديق شيعف كاجماعت منماز يؤهانا           | 0 |
| 740  | سقيفهٔ بنی ساعده کا دا قعه                           | 0 |
| 14.  | حضورمًا الثينَام كي جبينر وتكفين اور دفن             | 0 |



### وبسوالله الزَّمْنِ الرَّحِيْمِ



### غزوهٔ أحد کے واقعات اور نبی کریم مَثَالِثَیْنِیْم کے معجزات



جب مشرکین کو بدر کی جنگ میں ہزیمت فاش نصیب ہوئی۔ اور سرداران قریش مقتول ہوئے بقیہ مغرورین مثل عکر مدین ابی جہل وابوسفیان بن حرب وصفوان بن امید وغیرہم نے جن کے اقرباء اس جنگ میں قتل ہوئے تنے صلاح کی اور ابوسفیان بن حرب سے کہا کہ جس قدر مال تجارت تم اپنے قافلہ کے ساتھ لائے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہتم اس کو محمد کا اللہ علی حرف کروتا کہ ہم اس وفعہ بڑے پیانہ پر جنگ کا سامان کر کے محمد کا لیے اپنا بدلہ لیس اور اپنے غم زدہ دلوں کوراحت پہنچا تمیں۔ ابوسفیان اور کل سوداگران نے جن کا مال تھا اس بات کو قبول کیا۔ چنا نچ خدا و ند تعالی نے اس آیت میں انہیں لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ الّذِينَ کَفَرُوا يُدْفِقُونَ الْمُواللَّهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيْدُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمْ مَنْ حَسُرةً ثُمَّ مَنْ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ فَسَیْدُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ مَنْ حَسُرةً ثُمَّ مُنْ وَاللّٰهِ مَا مُنْ مَنْ مُؤْوَا اللّٰی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ کَا اللّٰهِ فَسَیْدُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ مَنْ حَسُرةً ثُمَّ مَنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ مَنْ مَنْ مُؤْوَا اللّٰی جَهَنّمَ یَحْشَرُونَ کَا اللّٰهِ فَسَیْدُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ مُنْ مُؤْوَنَ اللّٰهِ وَاللّٰ مَنْ مَنْ مُؤْوَا اللّٰ جَهَنّمَ یَحْشَرُونَ کَاللّٰهِ مَنْ مُنْ اللّٰهِ فَسَیْدُ فِلْ اللّٰهِ فَسَیْدُ فِلْ اللّٰهِ مَنْ مُورُونَ اللّٰهُ مَنْ مُؤْوَا اللّٰ جَهَنّمَ یُحْشَرُونَ کَالّٰ کَاللّٰهُ مَنْ مُنْ مُؤْوَا اللّٰ جَهَنّمَ یَحْشَرُونَ کَاللّٰو مَنَا مَنْ مُنْ اللّٰهِ مَنْ مُنْ مُؤْلُونَ وَاللّٰ جَهَنّمَ یُحْشَرُونَ کَالِیْ جَهَنّمَ یُحْشَرُونَ کَالّٰ مِنْ اللّٰهِ مَنْ مُؤْلِقُونَ وَالْ اللّٰهِ مَنْ مُؤْلِونَ کَالْونَ کَاللّٰونَ مُؤْلُونُ وَاللّٰ جَهَنّمَ یَا مُؤْلِیْلُ اللّٰہِ مَنْ مُؤْلِونَ کَاللّٰهُ مُنْ مُؤْلُونُ وَاللّٰ جَهَنّمَ یَا مُؤْلِقُونَ اللّٰهِ مَنْ مُؤْلِقُونَ اللّٰهِ مُؤْلُونَ کَالْمُونَ مُنْ مُؤْلِقُونَ اللّٰهُ مُؤْلِقُونَ اللّٰهُ مَنْ مُؤْلِقُونَ اللّٰهُ مُؤْلِقُونَ اللّٰمُ مُؤْلُونَ کُونُ مُؤْلُونُ مَالِونَ مُؤْلُونَ اللّٰهُ مُؤْلِقُونَ اللّٰمُ مُؤْلُونَ اللّٰمُ مُؤْلُونُ کُونُ اللّٰمُ مُؤْلُونُ کُلُونُ اللّٰمُ مَالِمُ مُؤْلُونُ اللّٰمُ مُؤْلُولُونَ مُؤْلُول

'' بیٹک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو اسلام سے روکیس پس قریب ہے کہ تمام مال خرچ کرویں گے۔ پھر پچھتا کیں گے اور حسرت کریں گے کیونگہ اس سے پچھے فائدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اور مغلوب میربائیں گے۔اور کفار جہنم کی طرف استھے کئے جا کین گے''۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرچ کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہامہ اور بنی کنانہ وغرہ ہم حضور سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوعز ہ عمر و بن عبداللہ بچی وہ مخص جس پر حضور منا لیڈیؤ نے احسان فر مایا اور قید ہے رہائی دی۔ جس کا ذکر او پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور منا لیڈیؤ سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں عیال داراور مفلس مخص ہوں مجھ پر کرم سیجھے اور بغیر فدید کے رہا فر ماہیے تو حضور منا لیڈیؤ نے اس کورہا کر دیا تھا اور عہد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے جو اب اس وفت مکہ میں صفوان بن امید نے اس سے کہا کہ اے ابوعز ہم ایک شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محد منا الیڈیؤ نے بھی پر احسان کیا۔ میں شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محد منا الیڈیؤ نے بھی پر احسان کیا۔ میں ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں چاہتا۔ صفوان نے کہا چھاتم اوروں کو آ مادہ کروتم خود بی ہمارے ساتھ چلو۔

اگر وہاں سے ہم صحیح وسلامت واپس آئے تو میں ہم کوغی کردوں گا۔اوراگر ہم مارے گئے تو میں ہمہاری اولا دکواپنی اولا دکے ساتھ پرورش کروں گا بید میں ہم سے عہد کرتا ہوں ابوعز ہ صفوان کے ساتھ ہولیا اور تھا مہ میں جا کروہاں کے لوگوں کو قریش کی امداد پر اس نے خوب ابھارا اور جو شلے اشعار سنا سنا کر حضور سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اورائی طرح سے مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذاف بن جح بنی مالک بن کنانہ میں پہنچا اوران کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ اوران کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ بر آ مادہ کیا۔ اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک جبنی غلام سے حس کا نام وحثی تھا بلاکر کہا کہ تو بھی ابن لشکر کے ساتھ جا اوراگر تو نے حضرت ہمزہ کو شہید کیا تو میں تجھ کو آ زاد کر دوں گا۔ کیونکہ ہمزہ نے میر سے چیاطعہ میں عدی کو آل کیا ہے۔ راوی نے کہتا ہے اس جبشی غلام یعنی وحثی کے پاس جبش کا ایک حربے تھا جو بہت کم خطا کرتا تھا اور جس کے لگ جا تا تھا۔ ملک الموت کا جم رکھتا تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب ساز وسامان درست کر کے اور تمام قبائل کواپنے ساتھ لے کرمدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔اور باہم عہد کرلیا کہ اس دفعہ مقابلہ ہے ہرگز نہ بھا گیس گے۔اورا بوسفیان نے اپنی جورو ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا ای طرح عکرمہ بن ابی جہل نے ام بیکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن · ہشام نے فاظمہ جیٰ دمینا بنت ولید بن مغیرہ اپنی جور د کوساتھ لیا۔ اور صفوان بن امیہ نے برزہ بنت مسعود کو جو عبداللہ بن صفوان کی مال تھی۔اورطلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی جوروسلا فیہ بنت سعد بن شہیدانصاریہ کوساتھ لیا یہ مسافع اورجلاس اور کلا بطلحہ کے بیٹوں کی مال تھی اور پیسب بدر میں قتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما لک بن معنرب اینے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہو لی یہی عورت مصعب بن عمیر کی ماں ہے اور عمرہ بنت علقمہ جو قبیلہ بی حرث سے تھی ریجھی لشکر کے ساتھ ہولی۔اور ہندہ بنت عتبہ جب دحثی کے پاس آتی یا وحثی اس کے پاس آتا۔ بیاس سے کہتی کداے ابود سمہ (بیوحش کی کنیت ہے) ایسا کام کی جیوجس سے ہمارے دلوں کوآرام پہنچے یبال تک کہ پیشکرای کر وفرے مدینہ کے مقابل بطن نجہ میں ایک وادی کے کنارہ پرِفر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلمانوں کواس کشکر کے درود کی خبر پہنچی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے دیکھا۔ کہ ایک گائے و نج کی جارہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری تکوار کی دھارٹوٹ گئی۔اور تیس نے بیددیکھا۔ کبکو یامیں نے اپنا ہاتھ مضبوط اور متحکم زرہ کے اندر داخل گیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ ابن مشام کہتے ہیں مجھ سے اہل علم نے بیان کیا ہے کدرسول خداستی تی م نے فرمایا۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک گائے ذنح کی جارہی ہے۔ گائے ہمرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔ اورا بنی تلوار میں جومیں نے شکتگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری اہل بیت سے شہید ہوگا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے فر مایا اے مسلمانو!اگرتمہاری رائے ہوتو مدینہ میں رہ کرلڑ و۔اگر وہ وہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ عبدالله بن ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے ہے موافق تھی اور یہی جا ہتا تھا کہ مسلمان یا ہر نکل کر نہ لڑیں ۔مسلمانوں میں ہے وہ لوگ جن کوشہادت ہے فائز ہونا تھا اور وہ لوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض كرنے لگے۔ كه يارسول اللہ بم كوساتھ لے كرحضور دشمنوں كے مقابله برچليں۔ اگر بم ان كے مقابل نه جا ئیں گے تو وہ مجھیں گے۔ کہ ہم ان سے ڈر گئے اور ہم کمزور ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول نے عرض کیا یارسول الله میری رائے یہی ہے کہ حضور مدینہ ہی میں قیام فر مائیں باہر جا کر مقابلہ نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر ہے باہر جاکر دشمن کا مقابلہ کیا ہے کا میا بنہیں ہوئے ہیں۔اور جب شہر کے اندر ہم دشمن سے لڑے ہیں ہماری فتح ہوئی ہے پس یا رسول اللہ باہرتشریف نہ لے جائے اگر وہ کشکر وہیں پڑا رہا تو بری حالت میں پڑا رہے گا۔ اوراگرہم پرحملہ آ ورہوا۔اورشہر میں گھس آیا ہم لوگ برر دہوکران کونٹل کریں گے اور ہمارے بچے اورعورتیں ان پر پیخر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جا کیں اور پچھ جیارہ نہ ہوگا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہادت کا شوق غالب تھا اس بات پرحضور ہے مصرِ ہوئے کہ باہرنکل کرمقابلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ اپنے جسم پر آ راستہ فر مائی بیدن جمعہ کا تھا اور نماز کے بعد سیمشور ہ قرار پایا تھا اور اس روز انصار میں ہے ایک شخص مالک بن عمر و کا انتقال ہوا تھا حضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں میں ہتھیارلگا کرتشریف لائے اوراب لوگوں کی رائے بلٹ گئی تھی۔اوریہ کہدرہے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا ہم کوابیا نہ جا ہے تھا۔ کہ اتنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ناحق حضور ہے بجد ہوئے حالا نکہ ہم کوا بیا نہ جا ہے تھا پس حضور شہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فرمایا نبی کے واسطے بیہ بات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتار دے پھر حضورا یک ہزارصحا بہ کواپنے ساتھ لے کریدینہ ہے باہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونماز پڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔راوی کہتا ہے جب حضور اس ایک ہزارمسلمانوں کےلشکر کولے کر مقام شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان میں ہے پہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں ہے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ منافقین اور اہل شک تضحید اللہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ خواہ مخواہ اسے تنیئل قتل کرائیں۔اس ہے ہم کو کیا فائدہ۔عبداللہ بن عمر و بن حرام نے ان لوگوں ہے کہا کہ اے قوم کیاتم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک یاری کرتے ہو۔ ایسے وفت پر جبکہ دشمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم بینہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہواگر ہم کو پینجر ہوتی تو ہرگز ہم تمہارے ساتھ نہ آتے عبداللہ بن عمرونے جب دیکھا کہ بیلوگ نہیں مانتے اور واپس ہی جاتے ہیں ۔کہا اے دشمنان خدا۔خداتم ُ یو

دور کرے عنقریب خدا تعالی اپنے نبی منگانی کا سے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ میں حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر حکم ہوتو ہم اپنے حاغاء یہود سے مددطلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن الحق كہتے ہيں جب حضور مع لشكر كے مقام حرہ بنى حارث ميں پہنچے تو گھوڑے نے اپنى دم جو ہلائى اس ہے تلوار کا تسمہ کھل گیا۔اور تلوار نکل پڑی۔ابن ایخق کہتے ہیں حضور فال لینے کو پسند کرتے تھے اس شخص ے آپ نے فر مایا جس کی وہ تلوار تھی کہانی تلوار کوسونگھ لے مجھ کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور تلواریں تھجیں گی۔ پھرحضورنے اپنے اصحاب سے فر مایا ایسا کون مخص ہے جو قریب کے راستہ ہے ہم کو لے چلے۔ابوختیمہ نے کہا۔ یا رسول الله میں لے چلتا ہوں اور ابوخشیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندرے لے کر نکلا۔ یہاں ایک مخض مربع بن تتیعلی نام کا باغ تھا بیخص اندھااورنہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آنے کی آ ہٹ معلوم ہوئی تو پیمسلمانوں پرخاک اڑانے لگااور کہنے لگااے محدا گرتم رسول ہو۔ تو میں تنہارے واسطے سے بات جائز نہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرا یک برتن میں خاک بھرکراس نے کہاا گرمیں جانوں کہ بیہ خاک محمہ کے سوا اور کسی پر نہ پڑے گی تو محمہ پر پھینک دوں مسلمان اس کے قتل کرنے کو دوڑے حضور کے منع کرنے سے پہلے اپنی کمان ہے اس کا سر پھوڑ دیا اور حضور بہاں ہے گذر کراحد بہاڑ کی ایک گھائی میں جاکر تنهرے اوراینے لشکر کی پشت احد کی طرف کر کے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ کروں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی تھیتیوں میں اپنے جانور چرنے چھوڑ دیئے تھے انصار میں سے ایک محض نے ان جانوروں کوچ تے ہوئے دیکھ کرکہاافسوں ہے بی قیلہ کی کھیتی چرارہ ہیں۔ پھرحضور نے جب جنگ کا ارادہ کیا تو تیر اندازوں پرعبداللہ بن جبیرکوسردار بنایا۔ان کے کپڑےاس روز بالکل سفید تنےاور بہ تیراندازکل بچیاس افراد تتصان کو حکم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب سے ہمارے قریب نہ آنے دینا اورتم لوگ بہیں بیٹھے رہواور تیر مارے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف سے نہ آجا ئیں اورخودحضور نے اس روز دوزر ہیں زیب بدن فرمائيں اورا ہے لشكر كانشان مصعب بن عمير كے حواله كيا۔

ابن ہشام کہتے ہیں سمرہ بن جندب اور رافع بن خدتے کوحضور نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی۔ ان اجازت دی۔ ان دونوں کی عمراس وقت بیندرہ بیال کی تھی۔

اورا سامه بن زیدا درعبدالله بن عمر بن خطاب اور زید بن ثابت بخاری اور براء بن عازب حارثی اورعمر و

بن حزم بخاری اوراسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغریٰ کے واپس کر دیا اور جنگ خندق میں شرکت کی اجازت دی تقی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔'

ابن ایخق نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے لشکر کو آ راستہ کیا۔ ان کے ساتھ تبین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار تقط شکر کے میمند پرانہوں نے خالد بن ولید کومقرر کیا اور میسر ہ پر عکر مد بن ابی جہل کو۔

حضور نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیتلوار مجھ سے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے لینے کو کھڑے ہوئے گرحضور نے ان کو خددی پھرایک شخص ابود جانہ نام کھڑے ہوئے یہ بی ساعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الٹلااس تلوار کا حق کیا ہے فر مایا اس کا حق بیہ ہے کہ اس تلوار سے دشمن کواس قد رقتل کرو کہ بیتلوار شیڑھی ہو جائے ابود جانہ نے عرض کیا یارسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور ابود جانہ بڑے بہادر اور فنون حرب سے خوب واقف تھے ان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بیہ جنگ کے واسطے نکلتے۔ تو سرخ عمامہ سر پر باند ھتے تھے۔ جس کو دیکھ کرلوگ جان لیتے کہ اب ابود جانہ جنگ کو جاتے ہیں وہی سرخ عمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے درمیان میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ سرخ عمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے درمیان میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ کھرنے کے حضور نے ان کے اس تکبر سے چلئے کو دیکھ کر فرمایا کہ اس چال سے خدا نا راض ہوتا ہے سوائے ایسے موقع کے یعنی جنگ میں کفاروں کے سامناس طرح چلنا جائز ہے۔

ابن اکن کہتے ہیں مدینہ کا ایک شخص ابو عامر بن صغی بن ما لک بن نعمان بی ضبیعہ میں ہے مدینہ ہے ہواگ کر مکہ چلاگیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آ دمی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ تھے اور یہ قریش ہواگ کر مکہ چلاگیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آ دمی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ تھے اور یہ قریب جس ہے کہا کرتا تھا کہ جب میں اپنی قوم ہے جا کرملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہوجائے گی چنا نچہ اب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اس ابوعا مرنے اپنی قوم اوس کو آ واز دمی کہا ہے گروہ اوس میں ابوعا مر ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جو مسلمان ہوگئے تھے کہا ہاں اے فاسق خدا تھے ہے کسی آ کھی کو شخنڈ انہ کرے۔ راوی کہتا ہے جا ہلیت کے زمانہ میں لوگ اس ابوعا مرکورا ہمب کہتے تھے اور حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا بیسخت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے بیچھے میری قوم پرشر نازل ہوا۔ کہ بیسب میرے کہنے ہے۔ باہر ہوگئے پھر اس نے مسلمانوں سے بخت جنگ کی اور پھر ان پر پھر

ابن اتحق کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے نشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بنی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈے کوگرا دیا۔ جس سے ہم کو وہ مصیبت پینچی بدیا در کھو کہ لئے کی فتح وقلت جھنڈے پرموقو ف ہے جب تک جھنڈا قائم رہتا ہے شکر بھی قائم رہتا ہے اور جب جھنڈا گرتا

ہے گئر کے بھی پیرا کھڑ جاتے ہیں۔ پس یا تو تم ٹابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کواٹھاؤاور یا تمہارا جھنڈ اہمار ہے ہیں دکر دا مطلب تھا۔ ان کے اس جواب کوئ کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وفت کشکروں ہیں جنگ شروع ہوئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جورواور سب عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر دف بجا کرگانے لگی اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ یہانچہ ہندہ یہ ہی تھی۔

وَيْسَهُا بَنِسَى عَبُسِدِ الذَّارِ صَسِرُبًا بِسَكُلِّ لَبَسَادِ (ترجمه): بإن اے بن عبد الدار۔ اپنے دشمنوں کوخوب مار مارکر ہلاک کرو۔

اور حضور مُلَا قَدِیم کے اصحاب اس جنگ میں یہ کہتے تھے آمک آمک یہ قول ابن ہشام کا ہے۔ ابن اسحٰق کہتے ہیں۔ پس ایس جنگ مغلوبہ ہوئی۔ کہا ہے بیگانہ کی پجھ خبر نہ رہی ہرخص اپنے جوش وخروش میں بجرا ہوا تھا۔
کوئی عشق الہی میں جام شہادت کا طالب تھا اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب بیز دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاود انی کو بمراتب بہتر سمجھتا تھا۔ اور کوئی اپنے قومی جوش اور نام آوری کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابود جانہ انصاری نے الی شجاعت اور جوان مردی مظاہرہ فرمایا کہ کفاروں کے چھکے چھڑا دیئے اور کشتوں کے بیٹے لگادیے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ دیتے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بھے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے تھے جب میں نے حضور سے تلوار ما تکی اور حضور نے بھی کو نہ دی اور ابود جانہ کوعنایت کی تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا کہ باوجوداس کے کہ میں حضور کی پھوپھی صفیہ کا فرزند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے جھے کو تلوار کیوں نہ دی ابود جانہ میں ایسی کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی میں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس تلوار کا کیا حق ادا کرتا ہے پھر میں اٹھ کر ابود جانہ کے بیچھے ہویا اور میں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر باندھ دیا۔ اس کو دیکھی کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے اور موت کا عمام انہوں نے باندھ دیا۔ اس کو دیکھی کے بیعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہدر ہے تھے۔

آنا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيْلِي وَعَنْ بِالسَّفُحِ لَدَى النَّحِيْلِ (رَجمه) مِين وه فَض بول كه مجھ سے مير نظيل نے عبدليا ہے اور ہم وہ لوگ بين كه خون بہا تا ہمارى فہرست بين برا ہوا ہے۔

 ابن ایخق کہتے ہیں پھرجم وقت ابود جانہ نے مشرکین پرحملہ کیا جوسا منے آیا ای کوتل کیا۔ زہیر بن عوام کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایسا شریر تھا۔ کہ جس مسلمان کو ذخی دیکھتا اس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جانہ کا اور اس کا سامنا ہوا۔ زہیر کہتے ہیں۔ میں دعا کر رہا تھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ہو جائے۔ چنا نچیاس نے ابود جانہ پر تلوار کا وارکیا۔ ابود جانہ نے اسکی تلوار کو اپنی ڈہال پر روکا پھر ابود جانہ نے اپنی شمشیر آبدار کا ایسا وارکیا۔ کہ اس کے دو کھڑے ہو گئے۔ زہیر کہتے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیشک خدا ورسول ہی خوب جانے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس تلوار کا حق اداکر نے کے قابل تھے۔ ابود جانہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بی واقعی ابود جانہ ہی اس تلوار کا جن ایک بیا کہ بیشک خدا ورسول ہی خوب جانے لوگوں کو نہایت تیزی ہے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پر تلوار افعائی تو معلوم ہوا کہ وہ وورت ہے ہیں میں نے حضور کی تلوار برزرگی کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے ورت کو تل کرنا اس کی کرشان ہے۔

اور حضرت حمزہ وہ دورہ نے بھی بہت سے کفار جہنم واصل کئے چنانچہ ارطاۃ بن عبد شرجیل بن عبد مناف
بن عبد الدار جومشرکین کے علم برداروں میں سے تھا آپ کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ پھر سباح بن عبد العزملی غبشانی
جس کی کنیت ابو نیارتھی حضرت محزہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فرمایا اے ابن مقطعہ میر سے
مامنے اس کی ماں ام انمارشریق بن عمرو بن وہب ثقفی کی آزادلونڈی تھی۔ اور مکہ میں عورتوں کے ختنہ کیا کرتی
مامنے اس کی ماں ام انمارشریق بن عمرو بن وہب ثقفی کی آزادلونڈی تھی۔ اور مکہ میں عورتوں کے ختنہ کیا کرتی
محقی۔ ابو نیار حضرت جمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فوراً اس توقیل کیا۔ وحشی بن جبیر مطعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت
محزہ نے میر سے سامنے ابو نیار کوقیل کیا اور برابراپی تلوار سے لوگوں کوئیل وزخی کرر ہے تھے۔ میں نے اپنے حربہ
کوگردش دی اور جب مجھ کو اس پر پورااطمینان ہوگیا۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اوروہ سیدھا جا
کر ان کے زیرِ ناف لگا۔ اور دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل کرگر پڑا۔ حضرت حمزہ میری طرف متوجہ
ہوئے۔ مگرفورا گر پڑے میں تظہرارہا۔ آخر جب وہ شحنڈے ہوگئے میں نے اپنا حربان کے پاس جاکرا تھا
لیا۔ اور خیمہ میں آگر بیٹھ گیا کیونکہ اور تجھ میری ضرورت نہ تھی۔

آ نا ہرگز بچھ بات نہ کرنا بید دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے مکان پر پہنچ۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڈھا بعاث کی طرح سے غالبجہ پر بیٹھا ہے اور ہوشیار ہے نشہ میں نہیں ہے ہم نے جا کرسلام کیااس نے جواب دیا اور عبیداللہ بن عدی ہے کہا کہ دفعہ جبکہ تو اپنی ماں کا عبیداللہ بن عدی ہے کہا ایک دفعہ جبکہ تو اپنی ماں کا دورھ پیتا تھا تب میں نے تجھ کو تیری ماں سعد بیہ کے ساتھ اونٹ پر سوار کرایا تھا۔ اور تیرے چیراس وقت میں نے خور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کر اب میں نے تجھ کو پیچان لیا۔ عبیداللہ کہتے ہیں۔ پس ہم وحثی کے نے خور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کر اب میں نے تجھ کو پیچان لیا۔ عبیداللہ کہتے ہیں۔ پس ہم وحثی کے پاس ہیں ہے تھے اور ہم نے کہا۔ ہم نمہارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہتم سے حضرت حمزہ کے قل کا واقعہ سیں کہتم سے حضرت حمزہ کے قبل کا واقعہ سیں کہتم سے حضرت حمزہ کے قبل کا واقعہ سیں کہتم سے دان کو کیوں کر شہید کیا۔

وحشی نے کہا ہاں یہ واقعہ میں تم سے ای طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مُؤَثِّقُتِم کے سامنے بیان کیا ہے اور پھر وحثی نے وہی واقعہ جواد پر ندکور ہوا۔ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہ شہید کر کے میں مکہ میں آیا اور میرے آتا جبیر بن مظم نے موافق شرط کے مجھے کو آزاد کر دیا۔ میں مکہ ہی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فنج کرلیا۔ میں طائف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نَف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لوگومسلمان ہو گئے۔ میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں بھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخرای فکر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تجھ کوخرابی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔ قتم ہے ذرا کی جو مخص ملمان ہوجا تا ہے حضوراس سے پچھنبیں فرماتے ہیں میں اس مخص سے بین کرحضور کی خدمہ نہ ہیں مدینہ میں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پس پشت کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا حضور نے جب مجھ کو دیکھا فر مایا کیا وحثی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فر مایا بیٹھ جا۔ اور بیان کر کہ تو نے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اسی طرح حضور کے سامنے میدواقعہ بیان کیا۔جیسا کہتم دونوں کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔تو حضور نے فر ما یا که بچھ کوخرا بی ہوخبر داراب مجھ کواپنا منہ نہ دکھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی بشت کی طرف بیٹھ جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔اس کے بعد مسلمانوں نے مسلمہ کذاب پر فوج کشی کی ۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونوں لشکروں میں جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ تومیں نے دیکھا کہ سیلمہ کذاب ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپناوہی حربہ جس سے حضرت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔مسلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔اور جب وہ پوری گردش کھا چکا اس وفت اس کومیں نے مسلمہ کے تکوار ماری اب خدا کوعلم ہے۔ کہ ہم دونوں کے حربوں میں ہے کس کے مربہ نے اس کوتل کیا۔اگرمیرے حربہ نے اس کوتل کیا تو پیمیرے حضرت حمز ہ کاقتل کرنے کا کفارہ ہو گیا۔ کیونکہ جیسے میں

نے رسول خدا کے بعد خیرالناس حضرت حمز ہ کوقل کیا۔ایے ہی شرالناس مسیلمہ کذاب کوقل کیا۔ابن آمخق کہتے میں حضرت عمر ٹھکھٹو سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ میں شریک تھے فر ماتے ہیں۔ میں نے سنا کہ ایک مختص پکار کر کہدر ہاتھا مسیلمہ کومبشی غلام نے قبل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو بیر وایت بینچی ہے کہ وحثی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہو کیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر فقاط نوسے فر مایا کہ قاتل حمز ہ پربیضدا کی طرف ہے ایک عذاب ہے وہ نہیں چاہتا کہ بیچین سے بیٹھے۔

ابن آمخق کہتے ہیں اور احد کی جنگ ہیں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور ابن قمدر لیشی نے ان کوئل کیا اور وہ یہ مجھتا تھا کہ ہیں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور اس خیال ہیں اس نے قریش سے آکر کہا کہ میں نے محمد کوئل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے ابنانشان حضرت علی کوعنایت کیا اور حضرت علی نے نہایت سرگری سے جہاد کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمان بھی آپ کے ساتھ متھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازارقل وقال گرم ہواحضورانصار کے نشان کے نیج تشریف فرما ہوئے۔
اورحضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو آ کے بڑھاؤ۔حضرت علی فورا حسب الارشاد نشان کو لے کرآ گے بڑھاور فرمایا بیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کوآ واز دی کہ اے ابوالقصیم میدان بیں آئے ہو۔آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔اوراسی وقت آپ میدان بیں تشریف لائے۔ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا حملہ رد کر کے ایسی تلوار ماری کہ صاف دو کھڑے کر دیئے۔اور بعض لوگ اس واقعہ کواس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان بیں آگر آواز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل اس واقعہ کواس طرح کی بار آواز دی۔ جب مسلمانوں بیں سے کوئی اس کے مقابلہ کو نہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب محمد تم ہو ہو ہو جنت بیں جاتا ہے اور ہمارے مخالفوں بیں سے جو تل ہوتا ہو وہ دوز خ بیں جاتا ہے ہو کہ ہوا کہ تم لوگ جبوئے ہو۔اگر سے ہوتے تو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات می کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو جو آپ ہو۔اگر سے ہوتے تو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات می کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو کہ جو نے وہ مرور میرے مقابل آتے یہ بات می کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو کہ جو نے دو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات میں کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کور کے ایک وار میں اس کا کا متمام کیا۔ ابن آخل کہتے ہیں ابوسعد کو سعد بن ابی وقاص نے قتل کیا ہے۔

اورعاصم بن ثابت بن ابی افلح نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے قل کیا۔ جس وقت میں میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی مال سلافہ نے آ کر اس کا سراپنی گود میں رکھ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اے لخت جگر تجھے کس شخص نے تیر مارا۔ اس نے کہاا ہے مال جس وقت یہ تیر مجھے لگا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس تیرکو لے۔ اور میں ابن ابی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے بین کرفتم کھائی۔ کہ اگر عاصم کی کھو پڑی اس کے ہاتھ گئے گئ تو وہ اس میں شراب پیئے گئے۔ اور عاصم نے خدا سے بیء ہد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ اور نہ مشرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کاعلم بردارعثان بن ابی طلحہ تھا اس کو حضر سے تمزہ و نے قتل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کود کیے کرای کی طرف جملہ کیا۔ گر ہنوز حربہ نہ کیا تھا جو پیچھے سے غفلت میں شداد بن اوس نے ان کوشہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہار سے بھائی حظہ کو فرشتے عسل دے رہے ہیں جاؤان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو نہا نے کی ضرور سے تھی۔ گر جہاد کی آ واز سنتے ہیں فوراً گھر سے بغیر عسل کئے مطلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور مُلاَ اللّٰیہ اللہ ہے سب سے بہتر اورافضل وہ مخص ہے جوا ہے گھوڑے کی لگام ہے جس وقت اس کومسلمانوں کے جہاد پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فوراً اڑجا تا ہے۔
ابن آخق کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن الی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فر مایا اس سب سے فرشتے ان کونسل دے رہے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں پھراللہ تعالی نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فرمائی۔ چنانچے مسلمانوں نے کفاروں اور مشرکین کو مارتے مارتے بھگانا شروع کیا۔اوران کے لشکر کے نکڑے ہو گئے۔اورالی ہنو بمت حاصل ہوئی جس میں پچھ شک وشبہ نہیں۔

ابن اسطح کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت متباوراس کے ساتھ کی سب عورتیں ہے تخاشا بھاگی چلی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مڑکر نہ دیکھتی تھیں۔اس شکست کود کھے کروہ تیرا نداز جن کوحضور نے پہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں سے اٹھ کرلشکر کی طرف مال غنیمت کے لوٹے کے لالچ سے چل آئے۔اوراسی وقت شیطان نے آ واز دی کہ محمد قبل ہوگئے۔ پس اس آ واز کومن کرمشر کین اسی درہ میں سے جواب خالی ہوگیا تھا۔ مسلمانوں پر بلٹ پڑے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا کہ اسے میں عورت عمرہ بنت علقمہ کارثیہ نامی نے آکر اس جھنڈے کواٹھایا پھراس عورت سے بیہ جھنڈا ایک حبثی غلام صواب نامی نے لے لیا اس غلام کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ تب اس نے بیٹھ کراپئی ٹانگوں میں اس کو پکڑلیا۔ یہاں تک کہ یہ مقتول ہوا۔اور مرتے وقت کہدر ہاتھا اے اللہ میں نے اپنی کوشش میں پچھ کسرنہیں کی اور بیغلام قریش کا آخری علم بردارتھا۔

ابن اسخق کہتے ہیں مشرکین کے اس حملہ ہے مسلمانوں کے کشکر ظفر پیکر میں ایک طرح کی درہمی و برہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بید دن مسلمانوں کے واسطے پوری آ زمائش کا تھا جن کوخدانے چاہا وہ لوگ شہادت سے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ وشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہرہ مبارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں وانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوا اور سر مبارک میں بھی جوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیے فلاحیت پاسکتے ہیں جوا پنے بی جوا پنے بی کے چہرہ کوخون آلود کریں حالا تکہ ان کا نبی ان کوان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے متعلق بی آئی۔ نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ عتبہ بن رہیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے
آ پ کے دا کیں طرف کے پنچ کے داندان مبارک شہید ہوئے اور پنچ کے ہونٹ میں بھی چوٹ آئی ۔ اور
پیٹانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اور ابن قمہ کمعون نے حضور کے رخسار کو زخمی کیا اور آ پ کے خود کے حلقوں میں
ہیٹانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اور ابن قمہ کمعون نے حضور کیرن نے چندگڑھے پوشیدہ کھودے تھے تا کہ
مسلمان غفلت کی حالت میں ان کے اندر راضل ہوئے۔ اور مشرکیین نے چندگڑھے پوشیدہ کھودے تھے تا کہ
مسلمان غفلت کی حالت میں ان کے اندرگر پڑیں۔ چنا نچے حضور انہیں گڑ ہوں میں سے ایک گڑھے میں واقع
ہوئے۔ اور بیکاروائی ابوعامری تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے آ پ کو سہارا دیا۔
تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور ما لک بن سنان ابوسعید خدری کے والد نے آ پ کے زخم
سے خون چوس کرکلیاں کیں حضور مثل قیم الے جس نے میر اخون چوسا وہ دوڑ نے میں نہ جائے گا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کی شان میں فرمایا جوخص شہید کوز مین پر پھرتا ہواد کھنا جا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کود کھے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراج نے جب خود کا ایک حلقہ جوآپ کے رخسار میں چبھ گیاتھا نکالا۔اس ہے آپ کے دو دانت نکل پڑے اور جب دوسرا حلقہ نکالا اس سے دوسرے دو دانت بھی باہر آگئے۔ چنانچے حضور کے جاروں دانت شہید ہوئے۔

ابن آخل کہتے ہیں جس وقت مشرکین نے حضور کی جانب ہجوم کیا۔ تو آپ نے فر مایا۔ کون شخص ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت کو خرید لے بیہ من کر زیاد بن سکن پانچ انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آگیا اور اس نے مشرکیین کو مار مار کروہاں سے ہٹا دیا۔ حضور نے فر مایا زیاد کو جو مجروح پڑے ہوئے تتے میر بے قریب کردو۔ مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کردیا۔ حضور نے اپنے پیر پران کا سرر کھ لیا اور حضور کے پیر ہی پر سرر کھے ہوئے ان کی روح پر واز ہوئی۔

ابن ہشام کہتے ہیں ام عمارہ نسبیہ بنت کعب مارئینہ بھی احد کی جنگ میں مردانہ و دلیرانہ خوب لڑائی لڑی۔ چنانچیام سعد بنت سعد بن رہیج کہتی ہیں۔ میں ام عمارہ کے پاس گئی۔اور میں نے کہااے خالہ صاحبہ مجھ کو بتاہیئے کہ احد میں آپ نے کیونکہ جنگ کی تھی اور کیا واقعہ در پیش ہوا تھا۔ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں صبح کے وفت بیدد کیھنے چلی۔ کداب لوگ کیا کررہے ہیں۔اور میرے پاس ایک مشک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں حضور کے باس پینچی ۔اوراس وفت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔اوران کی فتح ہو چکی تھی ۔ پھر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی میں حضور کے باس کھڑی ہوئی تلواراور تیر ہے جنگ کررہی تھی ۔ یہاں تک کہ بیں زخمی ہوگئی۔ پھر میں حضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر میں نے ایک گہرا زخم دیکھا یو چھا کہ حضور بیزخم آپ کوکس نے پہنچایا۔ حضور نے فر مایا ابن قمئہ نے خدااس کوخراب کرے۔ پھر جب لوگ حضور کے پاس سے متفرق ہو گئے تو ابن قمئہ یہ کہتا ہوا آیا۔ کہ مجھ کو بتلا و محمد منالیقینے کہاں ہے۔اگرانہوں نے نجات یائی تو میں ہرگز نجات نہ یا وُں گا۔ام عمارہ کہتی ہیں میں اورمصعب بن عمیراور چندلوگ جوحضور کے ساتھ تھے اس کی طرف بڑھے۔اس نے مجھ پرحملہ کیا۔ گروہ حملہ مجھ پر نہ پڑا۔ میں نے اس پرتلوار کے چندوار کئے مگر دشمن خداد وزر ہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار اس پر کارگرنه ہوئی۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ابود جانہ نے اپنے جسم کوحضور پر ڈ ھال بنادیا تھا۔اوران کی پشت میں برابر تیرلگ رہے تھے اور بیحضور پر جھکے ہوئے تھے۔اور سعد بن ابی و قاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر ماررہے تھے سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور مجھ کو تیراٹھااٹھا کردیتے ہیں۔اور فرماتے ہیں تیرمارمیرے ماں باپ جھھ پر فلدا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض د فعہ حضور نے مجھ کواپیا تیرا ٹھا کر دیا جس میں پھلابھی نہ تھااور فر مایا اس کو مار۔

ابن آمخق کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیراندازی کی اور پھرحضورمَنَا ﷺ کی کمان قمّادہ بن نعمان نے لے لی۔ چنانچہانہیں کے پاس رہی اور قادہ کی آئکھ کوالیی ضرب پینچی۔جس سے ان کی آئکھ کل کررخسار پر آیزی حضور مُثَاثِینَا نے پھراس آ نکھ کواینے وست مبارک سے حلقہ میں رکھ دیا۔ای وقت وہ آ نکھ پہلے سے زیادہ معجع وسالم اورتيز نظر ہوگئی۔

ابن ایخل کہتے ہیں۔انس بن نفرانس بن ما لک کے جچا کا گذرطلحہ بن عبیداللہ اورعمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ بیلوگ بیٹھے ہوئے تھے انس نے ان سے کہاتم لوگ کیوں بیٹھے ہو۔انہوں نے کہا۔رسول خدامَنا ﷺ او قتل ہو گئے اب ہم کیا کریں۔انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد زندہ رہ کر کمیا کرو گے جس طرح ان کا انقال ہوا۔تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھرانس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدرازے کہ آخر شہید ہوئے۔ انہیں کے نام پرانس کا نام رکھا گیا ہے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں اس روز جود یکھا گیا۔ تو انس بن نضر میرے چچا کے جسم میں سترزخم کے نشان تھے اور مقتولوں میں ان کی لاش کوئی پہچان نہ سکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ میں سخت زخم آیا۔اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور بدن پر لگے جن میں زیادہ زخم ان کی ٹا نگ میں تھے۔اوران کے سبب سے ان کی ٹا نگ میں لنگ ہو گیا تھا۔
ابن ایحق کہتے ہیں مسلمانوں کی فکست اورلوگوں میں حضور کے قتل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس فخص نے اول آپ کو دیکھ کر پہچانا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ میں نے خود میں سے حضور کی دونوں آ تکھیں چہکتی ہوئی دیکھ کرآپ کو پہچانا۔اور پکار کرآ واز دی کہا ہے معشر مسلمین خوش ہوجاؤیدرسول خدا سمجے وسلامت موجود ہیں۔حضور کا گھٹے ایس کے خود ہیں۔ کو جاؤیدرسول خدا سمجے وسلامت موجود ہیں۔حضور کا گھٹے ایس کے خاموش رہو۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب مسلمانوں نے حضور کو پہچان لیا۔ سب آپ کی طرف آ نے شروع ہوئے اور آپ ان کو لے کر گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیتی اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضی اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام اور حرث بن صدو غیرہ بہا دران صحابہ حاضر تھے۔ اور جس وقت آپ گھاٹی کے قریب پنچے۔ ابی بن خلف آپ کو آ واز دیتا ہوا آیا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ ہم میں حالیہ محض اس کے مقابلے کو کافی ہے۔ حضور نے فر مایا اس کو میر ہے سامنے آنے دو چنا نچہ جب وہ حضور کے قریب آیا حضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیار لے کر اس کو اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس سے اس طرح ہٹ گئے جیسے اونٹ کی پشت پر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گردن پر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ ہے لرزگیا۔ اور گھوڑ سے بر سے لڑ کھنے لگا۔

ابن آخق کہتے ہیں ابی بن خالف جب مکہ میں حضور سے ماتا تو کہتا تھا۔ کہ اے محمر منافیق میں ایک محور ا سونا کھلا کھلا کر پرورش کر رہا ہوں۔ اس پر سوار ہو کرتم کونل کروں گا۔ حضور نے فر ما یا بلکہ میں انشاء اللہ تھا کو قبل کروں گا۔ اب جو بیہ حسیت حضور کے ہاتھ سے اپنی گردن میں زخم لگوا کرائی گھوڑ سے پر گرتا پڑتا بھا گاسید ھا قریش کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔ قتم ہے خدا کی محمد نے مجھ کونل کر دیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہار دی ہے ذخم تو کچھ زیادہ تیر سے لگا نہیں ہے۔ کہنے لگا مکہ میں محمد نے مجھ سے کہا تھا۔ کہ میں تجھ کونل کروں گا۔ پس قتم ہے خدا کی اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے۔ تو میں ضرور قبل ہو جاتا۔ اور اب تو انہوں نے مجھ کوزخی کر دیا اب میں ہرگز جانم نہیں ہوسکتا۔ پھر جب قریش مکہ واپس ہوئے تو اس دشمن خدا ابی بن خلف کی روح نا پاک مقام مرف میں جہنم کوائی حضور منافیق کے زخم کی معرفت روانہ ہوئی۔

بھر جب حضور پہاڑ کی گھائی پرتشریف لائے حضرت علی نے پانی بھر کرحاضر کیا تا کہ حضور ملافی کی میں مگر

بد ہو کے سبب سے آپ نے نہ پیا۔ اور اپنے چہرہ اور سر سے خون کو دھویا۔ اور فر مایا اس شخص پر سخت غضب الہی
نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مُلَّاثِیَّا کے چہرہ کوخون آلودہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ مجھ کوجیسی اپنے
معانی عتبہ کے قبل کرنے کی خواہش اور حرص تھی۔ ایسی کسی کے قبل کرنے کی نہتھی۔ کیونکہ اسی نے حضور کوزخی کیا
تھا۔ مگر جب میں نے حضور مُلِّاثِیَّا کے یہ کلمہ سنا خدا کا سخت غضب اس پرنازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو
خون آلود کیا۔ بس میں نے اس غضب الہی ہی کواس کے واسطے کافی سمجھا۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔حضوراپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑی گھاٹی پر پہنچے تھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر حملہ کیا۔اوران کفاروں میں خالد بن ولید بھی تفاحضور مٹائٹیڈ نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے اللہ بیہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیس۔اور عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔

ابن آخل کہتے ہیں پھر حضور نے ایک او نچے پھر پر چڑ ھنا چاہا گر چونکہ دوزر ہوں کے پہنے ہے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا۔اس سبب نے آپ اس پر چڑ ھند سکے۔ پس طلحہ اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ کی پشت پر کھڑ ہے ہو کر اس پھر پر چڑ ھے اور فر ما یا طلحہ نے جنت واجب کر لی کہ رسول خدا کے ساتھ ایسا کا م کیا۔
ابن ہشام کہتے ہیں۔احد کی جنگ کے روز حضور منا کا گئے گئے نے ظہر کی نماز زخموں کے سبب سے بیٹھ کرا واکی اور مسلمانوں نے بھی بیٹھ کرآ پ کے بیچھے نماز پڑھی۔

ابن اکن کہتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کرمدینہ سے ایک منزل دور منقی بہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن اکن کہتے ہیں۔جس وقت حضور منا لیکن کے داسطے تشریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام بمان تھا اور حذیفہ بن بمان کے بیہ باپ تھے بیاور ثابت بن وقش اپنے بچوں اور عور توں کو لے کر مدینہ کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دولوں نے مشورہ کیا کہ ہم دولوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آج نہ مرے تو کل ضرور مریں گے پھر چلیں ہم بھی کفاروں کو قل کرتے ہوئے حضور سے کیوں نہ جاملیں۔ شاید خدا ہم کو شہادت نصیب فرمائے۔ پھر بید دولوں تلواریں پکڑ کر کفاروں پر جا پڑے۔ اور لوگوں میں رل مل گئے۔ ثابت بن دقش کو تو کفاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو ناوا قفیت میں مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ حذیفہ کے باپ کونا واقفیت میں مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ حذیفہ نے نہا اور دواقعی انہوں نے بچ کہا۔ حذیفہ نے خداتم کو معاف کرے وہ ارتم الراحمین ہے۔ پھر حضور نے حذیفہ کونان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہایا۔ اور مسلمانوں کومعاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہایا۔ اور مسلمانوں کومعاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کونان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہایا۔ اور مسلمانوں کومعاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کونان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہایا۔ اور مسلمانوں کومعاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو

ابن ایخق کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن را فعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ میں سخت زخمی ہوا۔ نام اس کا یزید بن حاطب تھا اس کواس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جع تھے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہدر ہے تھے اے حاطب کے بیٹے بچھ کو جنت کی بٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑ کے کا باب ایک بوڑھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ چنانچ مسلمانوں بٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑ کے کا باب ایک بوڑھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ چنانچ مسلمانوں کواس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری دے رہے ہو۔ کیا ایس جنت کے ساتھ اس کوفریب دے رہے ہو۔ جس میں حرال کے درخت ہیں۔

# ایک شخص کابیان جس کانام قزمان تھا

ابن آخل کہتے ہیں انصار میں ایک شخص مسافر آیا ہوا تھا بینہ معلوم تھا کہ یہ کس قوم ہے ہے اور لوگ اس کو قز مان کہتے تھے۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فر ماتے بیٹخص دوزخی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس شخص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کوئل کیا۔ اور پھر بیخت زخمی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کواٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ میں لائے اور مسلمان اس ہے کہنے لگے۔ کہ اے قز مان آج تیری خوب آز مائش ہوئی۔ پس اب تو جنت کی بیثارت حاصل کر۔ اس نے کہا مجھ کو بچھ بیثارت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کی حمایت کے واسطے لڑا ہوں۔ اگر مجھ کو بیخوا نے قیم ہرگز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو واسطے لڑا ہوں۔ اگر مجھ کو بیخوا کی تکلیف اس کو زیادہ معلوم ہوئی۔ ترکش سے تیر نکال کراس نے خود کشی کرئا۔

# مخير يق يهودي كي شهادت كاواقعه

ابن ایخی کہتے ہیں احد کے مقولوں میں سے ایک مخیر یق ہے یہ بی نقلبہ بن فیطون میں سے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے یہود یوں سے کہا کہ اے گروہ یہودتم جانتے ہو کہ محمد فالٹیڈ کی مدوکر ناتم پر فرض ہے۔ یہود یوں نے کہا آج ہفتہ کاروز ہے مخیر یق نے کہا ایسے وقت پر پچھے ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر یق نے تلوار لے کر کفاروں سے مقابلہ کیا۔اورانی قوم یہود سے یہ بھی کہد دیا۔ کہ اگر میں قبل ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محمد منافید کیا ہے ان کو اختیار ہے جو چاہیں کریں۔اور مخیر یق نے کفاروں کو قبل کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔حضور منافید کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔حضور منافید کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔حضور منافید کیا۔ یہاں تک

لے حرف اسپندیعتی سیاہ وانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کثر جنگلوں اور خرابوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے درخت میں نہایت بد بوہوتی ہے اس منافق کا مقصد اس بات ہے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سید لیبین مترجم

### حرث بن سويد بن صلت كابيان



ابن ایخق کہتے ہیں میخض منافق تھا۔مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ میں شریک ہوا۔اورموقعہ پاکر غفلت میں مجذر بن زیا دبلوی اور قیس بن زید ضبیعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھا گ گیا۔حضور مُنَا ﷺ نے حضرت عمر کو حکم دیا۔ کدا گرتم کو بیرت بن سوید رملعون مل جائے۔ تو اس کونل کر دینا۔ مگر حضرت عمر کو بینبیں ملا۔ اور مکہ میں قریش سے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغا محضور مَنْ ﷺ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے بہ آیت اس کے حق میں نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّ جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

'' خداایسے نالائقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اورکس طرح ان کی توبہ قبول فر مائے جوایمان لانے اور رسول مَا النَّالِيَةِ المرحق مونے كى كوابى دينے اور بنيات كان كے ياس آجانے كے بعد بھى كافر ہو مے خداا یے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ نے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فقط مجذر بن زیاد کوشہید کیا ۔ قیس بن زید کوشہیر نہیں کیا۔اوراس کی دلیل ہیہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زید کواحد کے مقتولوں میں شارنہیں کیا ہے اور مجذر کوحرث نے اس عدادت سے قتل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کو کسی جنگ میں جو اسلام سے پہلے اوس اورخزرج میں ہوئی تقی قتل کیا تھا۔ یہ ذکر پہلے بھی اس کتاب میں گذر چکا ہے پھرایک روز حضورا ہے چنداصحاب کے ساتھ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ جوسوید بن حرث ایک جارد بواری ہے باہر لکلا۔ اور دو کپڑوں میں اس نے اپنے تنیئر پوشیدہ کر رکھا تھا۔حضور نے حضرت عثان کو اس کی گردن مارنے کا حکم فر مایا۔اورانہوں نے اس کول کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ ہے پہلے تل

ابن ایخق کہتے ہیں۔ابو ہر رہ نے ایک روزلوگوں ہے کہا۔ کہ کوئی ایسا شخص بتلا ؤ۔جس نے بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں کوئی ایسامخص نہ آیا۔ تو ابو ہر رہ ہے انہوں نے یو چھا۔ کہآ پ بی بتلائے۔وہ کون مخص ہے ابو ہر رہ نے کہاوہ اصیرم بنی عبدالشہل عمرو

بن ثابت بن قش ہے۔ حصین راوی کہتے ہیں۔ میں نے محود بن اسدے کہا۔ اصرم کا واقعہ کیونکر ہوا ہے۔
انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے سے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضورا حد کی جنگ کے واسطے مدینہ سے
تشریف لائے اصیرم کواسلام کا خیال آیا۔ اور اپنی تکوار لے کرمشر کین پر جاپڑا۔ اور بہت آ دی قبل کر کے خود بھی
زخی ہوا۔ اور آخر مقتولوں میں گر پڑا۔ پھر بی عبدالا شہل کے چندلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کرتے پھرر ہے
تقے۔ جوان کا گذراصیرم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہاقتم ہے خدا کی بیتو اصیرم ہے۔ پھراصیرم سے لوگوں
نے پوچھا۔ کہتم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی جمایت کے واسطے اصیرم نے کہا میں فقط اسلام کی
رغبت کے سب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
رغبت کے سب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں تے قبول کرلیا۔ پھر
اپنی تکوار مشرکین پر جاملا ااور اس قدر ان کوئل کیا کہ آخر میری بیاضات ہوئی۔ جس میں تم مجھ کود کیمتے ہو۔ پھر
اس وقت اصیرم کی روح خلہ برین کی طرف پرواز کرگئی۔ صحابہ نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
صفور نے فرمایا اصیرم جنتی ہے۔

## عمروبن جموع كامشركين يرجهادكرنااورشهيد بهونا

ابن آخل کہتے ہیں عمروبن جوح کی ٹانگ میں لنگ تھا اور ان کے چار بیٹے تھے جوحضور کے ساتھ مثل شیروں کے جہاد کیا کرتے تھے جب احد کی جنگ کا موقعہ ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں بیٹے ہیں ہم جہاد میں جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا بیحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میرے بیٹے مجھ کو جہاد ہے روکتے ہیں۔ اور میں بیچا ہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوں اور جنت میں اس لنگ کے ساتھ پھروں حضور نے فر مایا اے عمرو بن جموح تم کو خدانے معذور رکھا ہے تم کو اب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فر مایا کہ جب تمہارے باپ کی خوشی ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں روکتے ہو۔ چنانچے عمرو بن جموح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

## ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمزہ میں الدونہ کی لاش کومُلہ کرنے کا بیان

ابن ایخق کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اور عورتوں کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے ناک کان انہوں نے کا شخشر وع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور ناکوں کے ہار بناکرا پنے گلے ہیں پہنے۔ اور اپنا سارا زیورا تارکر وحثی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت جمزہ کے شہید کرنے کے انعام میں ویا۔ اور حضرت جمزہ کے جگر مبارک کو نکال کراس نے اپنے منہ میں لے کر چبایا۔ مگراس کونگل نہ کی۔ تب اس کو ایا۔ اور چھرا یک او نیچ بیتر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے اگل دیا۔ اور پھرا یک او نیچ بیتر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے

بھی ایک عورت ہندہ بنت آٹا شانے نے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور مشرکین کی ججواشعار میں بیان کی۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت حسان بن ثابت سے فر مایا۔ اے ابن فر بیدتم

من رہے ہو۔ کہ ہندہ پھر پر چڑھی ہوئی کیا کیا ججو کر رہی ہے۔ اور حضرت عمزہ کی لاش کے ساتھ جو گتا خیاں

اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کرگار ہی ہے۔ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ حسان نے کہا ہاں میں اس

وقت ایک ٹیلہ پرسے دکھ رہا تھا۔ جب حضرت ممزہ کی طرف وحثی نے اپنا حربہ بھینکا ہے۔ اور میں کہدرہا تھا۔

کہ یہ کوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے ہتھیا روں میں سے تو بینیں ہے۔ اے عمرتم مجھ سے بیان کرو۔ کہ بی عورت کیا

کہ یہ کوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے ہتھیا روں میں سے تو بینیں ہے۔ اے عمرتم مجھ سے بیان کرو۔ کہ بی عورت کیا

شعار کہے۔ جن میں اس کو نہایت ذلیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔

اشعار کے۔ جن میں اس کو نہایت ذلیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔



ابن آخق کہتے ہیں صلیس بن زبان بی حرث بن عبد مناۃ میں سے ایک حف تھا۔ اوراس جنگ میں یہ ان مختلف قبائل کی فوج کاسردارتھا جوقریش کی مددکوآئے تھے یہ ابوسفیان کے پاس سے گذرااوراس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جمزہ کی لاش کے جبڑہ میں اپنا نیزہ مار رہا ہے۔ اور کہتا ہو نے مزہ چکھا۔ صلیس ۔ پکار کہا اسے بنی کنانہ دیکھو یہ قریش کا سردار ابوسفیان اپ چپا کے بیٹے جمزہ کے ساتھ کیا ہیہودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے حلیس سے کہا تجھ کو خرابی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ یہ جھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لاائی ہمارے ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لاائی ہمارے تمہارے درمیان میں مثل وول کے ہے۔ بھی تمہارے ہاتھ میں بھی ہمارے ہاتھ میں ۔ یہ جنگ بدر کی جنگ کے بدلہ میں ہوئی ہے۔ پھر کہا اے ہبائ اپ وین کو غالب کر ۔حضور نے ابوسفیان کا یہ کلام من کر حضرت عمر کے برابر نہیں ہو گئے ۔ تمہارے مقتول دوزخی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب ریا دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے

ل باتھ۔ چیر۔ ناک۔ کان کافنے کومٹلہ کرنا کہتے ہیں۔

ع جمل وہ بت جو کعبہ کے اندر رکھار ہتا تھا اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس کے۔اس نے کہااے عمر میں تم کو خدا کی تتم دیتا ہوں۔ تج بتاؤ۔ کہ محداس جنگ میں ہمارے ہاتھ ہے تق ہوئے یا نہیں۔ حضرت عمر نے کہانہیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری ہا تمیں سبس ن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہااے عمر میں تمہاری بات کوائن قمنے کی بات سے زیادہ معتبر جانتا ہوں وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد کوتل کر دیا ابن قمنے کا نام عبداللہ تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ میں خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے قبل کرنے کا تکم دیا نہ ان کے قبل سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد ابوسفیان نے آواز دی کہ اب ہماری تبہاری جنگ آئندہ سال بدر میں پھر ہوگی۔ حضور نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فر مایا۔ کہ تم جاکر دیکھوکہ یہ شرکین اب کس طرف کا قصد کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مہینہ پر جملہ کرتے ہیں۔ قدا کی اگر انہوں نے مدینہ پر جملہ کیا تو پھر میں بھی ان کے مقابلہ کو چاتا ہوں ان کو پورا

حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کو دیکھنے گیا۔ اور ہیں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو آگے لئے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقتول تلاش کرنے گئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسافخص ہے جو سعد بن رئع کی مجھ کو خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انصار میں کے ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور دیکتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر بیانصاری سعد کو سعتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو سعد زخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رمق جان باتی تھی۔ انصاری کہتے ہیں۔ میں نے کہا اے سعد صفور نے جھی تو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ ہیں تم کو دیکھوں کہ تم زندہ ہو یا مردہ۔ سعد بن رئیج عرض کرتا ہے۔ کہ یا مردہ۔ سعد بن رئیج عرض کرتا ہے۔ کہ فدا آپ کو ہماری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپئی فدا آپ کو ہماری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپئی قوم کو میری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپئی کے اس مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگرتم میں رہے گا۔ اور رسول خدا کوکوئی آسیب دشمن سے پنچے گا۔ پس تمہارا عذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ سے ایک فخص بھی زندہ سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چاہئے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چاہئے۔ اور طبل نے حضور سے آگر سے سارہ اور بیا جائے۔ افساری کہتے ہیں پھرای وقت سعد بن رہتے نے انتقال کیا۔ اور میں نے حضور سے آگر سے سارہ اقعہ بیان کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بکر کے سینہ پر بیٹھی ہے اور ابو بکر اس کو پیار کر رہے ہیں۔اس شخص نے یو چھا بیکس کی لڑکی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا بیاڑی مجھ سے بہتر شخص سعد بن رہیج کی ہے۔جن کو عقبہ کے روز حضور نے نقیب بنایا تھا۔اور بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جنگ میں شریک تھے۔ پھرا حد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این آخل کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جمزہ کی لاش ڈھونڈ ھے تشریف لائے۔ اور میدان کے بچ ہیں و یکھا کدان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نکلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کائے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس و یکھا کدان کا پیٹ چاوڑ دیا ہوئے ہیں۔ حضور نے اس است کو ملا حظہ کر کے فر مایا۔ کدا گرصفیہ کورنٹی نہ ہوتا۔ اور نیز میر بعدلوگ اس کو دستور نہ بنا لیتے ۔ تو میں ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ و بیتا تا کہ در ندے اور جانور کھا لیتے ۔ اور اگر خدانے کسی جنگ میں جھے کو قریش پر غالب کیا۔ تو میں ضرور اس کے عوض میں ان میں تمیں آ دمیوں کو مُٹا کہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رنج و ملال حضرت جمزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو خدانے کسی وقت قریش پر غالب کیا تو ہم اس کو ایسامُٹلہ کریں گے کہ عرب میں ہے کسی نے ایسامُٹلہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت حمزہ سے ناطب ہو کر فر مایا کہ تمہار سے انتقال کا سارنج مجھ کو بھی نہ چنچے گا۔ میں بھی ایسی جگہ کھڑ انہیں ہوا۔ جہاں اس جگہ سے زیادہ مجھ کو غیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے مجھ کو فجر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آسانوں کے لوگوں میں لکھے گئے میں جس میں جن میں انہوں کے لوگوں میں لکھے گئے سے خیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے مجھ کو فجر دی ہے کہ حمزہ میاتوں آسانوں کے لوگوں میں لکھے گئے ہوں جن میں جمزہ میں انہ سے خیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے مجھ کو فبر دی ہے کہ حمزہ میاتوں آسانوں کے لوگوں میں لکھے گئے ہوں جن میں عبد المطلب خداؤر سول کے شیر ہیں۔

راوی کہتا ہے حضورمنگافیکم اور حضرت حمز ہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی تھے۔ تو ہیہ ابولہب کی لونڈی نے ان تنیوں کودودھ پلایا تھا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس غصہ اور کا فروں سے انتقام لینے کی نسبت میہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُهُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُهُ بِهِ وَكَنِنْ صَبُرْتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصِبِرُومَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَهْكُرُونَ ﴾ "بعن اگرتم بدله لوتوای قدر بدله لوجس قدر کهتمهارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔اورا گرتم صبر کرو۔ تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔اورائے رسول تم صبر ہی اختیار کرو۔اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ اور تم ان پر رنجیدہ نہ ہواور نہ ان کے طریح تکی میں رہو'۔
پی حضور نے معاف کردیا اور صبر فرمایا اور مُنگه کرنے ہے۔منع کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ وعظ فر مایا و ہاں ضرور ہم کوصد قہ دینے کا حکم کیا اور مُنگہ سے منع فر مایا۔

ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز ہ کوایک جا دراڑ ہانے کا حکم کیا پھران پر نماز پڑھی اور سات

کرے ابن شام ک صدیوم کے کہا

تکبیریں کہیں پھراورمقتول لالا کر حضرت حمزہ کے باس رکھے گئے۔ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی یہاں تک اس طرح سے حضرت حمزہ پر بہتر نمازیں پڑ ہیں۔ پھر صفیہ حضرت حمزہ کی حقیقی بہن آئیں تا کہ اپنے بھائی کی صورت دیکھیں حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا کہتم اپنی مال کوالٹا پھیر دوتا کہ وہ حمز ہ کی بیہ حالت نہ دیکھیں۔ زبیر نے جاکراپنی مال صفیہ ہے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الثی چلی جاؤ۔صفیہ نے کہا کیوں۔ میں نے سا ہے کہ میرے بھائی کومثلہ کیا ہے بیخدا کی راہ میں ہوا ہے میں اس پرصبر کروں گی۔ زبیرنے آ کرحضورے عرض کیا۔ حضور نے فر مایا اچھا صفیہ کو آ نے دو۔ چنانچہ صفیہ آئیں۔اور حمزہ کو دیکھ کران پر نماز پڑھی اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرکے چلی گئیں۔ پھرحضور نے حکم دیا اور حضرت حمز ہ دفن کئے گئے۔

عبداللہ بن جحش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جحش کا بھی مثلہ کیا تھا مگر پیٹ ان کا جا ک نہیں کیا تھاحضورنے ان کوبھی حضرت حمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ بیدوایت میں سینے انہیں لوگوں سے ی ہے اور کسی ہے نہیں تی اور عبداللہ بن جحش امیمہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت حمز ہ کے بھانجے تھے۔ بہت ہےلوگ اپنے مقتولوں کو مدینہ میں لے آئے تھے اور وہیں دفن کیا تھا مگر پھرحضور نے منع فرمادیا تھا کہ شہیدوں کوو ہیں دفن کروجہاں وہ شہید ہوئے ہیں۔

جب حضور مَنَا لَيْنَا عُمَا حد کے مقتولوں کے یاس تشریف لائے فر مایا میں ان لوگوں پر گواہ ہوں جو مخص خدا کی راہ میں زخمی ہوگا۔ قیامت کے روز اس کے زخم ہے خون بہتا ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبومشک کی ہوگی دیکھوان لوگوں میں جوشخص زیادہ قرآن شریف کا قاری ہواس کودفن میں مقدم کرو۔ پھر دودواور تین تین کوایک ایک قرمیں دفن کیا۔

ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ حضور مُلَاثِیْنِم نے فر مایا ہے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہوگا خدا قیامت کے روز اس کوا تھائے گا اور اس کے زخم ہے خون بہتا ہوگا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگی۔

اورحضور مَثَاثِینَا نے جس وقت مقتولول کے دفن کرنے کا حکم دیا۔فر مایا کہ عمرو بن جموح اور عبداللہ بن عمرو بن حرام کود کیچ کرایک قبر میں دفن کرو۔ کیونکہ بیددونوں دنیا میں دوست تھے۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے ۔ تو حمنہ بنت جحش کولوگوں ہے اپنے عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر پینچی حمنہ نے اناللہ پردھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے ماموں حضرت حمز ہ کی شہادت کی خبر پینچی۔ تب بھی انہوں نے انا لٹداوراستغفار پڑھی۔ پھران کے خاوندمصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر کیٹی شب بیہ بے چین ہوگئیں ۔اوررونا شروع کیاحضور نے فر مایاعورت کوا بے خاوند کا ایک خاص رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ حمنہ کودیکھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر ہے اس قدر بے چین نہیں ہوئیں جیسی کہ خاوند کی خبر ہے بے چین ہوئیں۔

اور پھر حضور بن عبدالاشہل وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پرسے جب گذرے اور نوحہ وگریہ کی آواز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے گئے اور فر مایا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے بیان کر سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر جب بڑی نبدالاشہل کے گھروں میں پہنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پررونے کے واسطے بھیجا۔ اسید بن حفیور نے ان عور توں کے رونے کی آواز سنی فر مایا انصار پر خدار حم کرے بیلوگ بڑے ہمدرد جیں ۔ ان عور توں کو جائیں۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضورا یک عورت کے پاس سے گذر سے اورلوگوں نے اس عورت کواس کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سنائی ۔عورت نے کہااور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتلایا کہ بخیر و عافیت وہ جارہے ہیں۔ چنانچے جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آپ کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے یعنی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں پھر جب حضورا پے دولت خانہ میں تشریف لائے تو اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار عنایت کی اور فر مایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھ کوخوب اپنا جو ہر دکھایا ہے۔ اور حضور کی اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی دھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فر مایا اگرتم نے آج جنگ میں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ تو ابود جانہ اور کہل بن حنیف نے بھی تمہارے ساتھ خوب جو ہر دکھا دیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ احد کی جنگ کے روز ایک نیبی آ واز آئی۔ لاَ سَیْفَ اِلاَّ ذُو الْفِقَادِ وَ لَا فَتلٰی اِلاَّ عَلِیْ.

'' بعنی نہیں ہے تلوار مگر ذ والفقاراور نہیں ہے کوئی جوان مگر علی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی ہے فر مایا۔ کہ شرکین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فر مائے گا۔

ابن ایخی کہتے ہیں احد کی جنگ ہفتہ کے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ارکا روز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور بیہ دسویں تاریخ ماہ شوال کا ذکر ہے کہ سب لوگوں کو دشمن پر جملہ اور ان کا تعاقب کرنے کے واسطے جمع کیا جائے اور تھم دیا کہ جولوگ کل کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے وہی آج بھی حاضر ہوں۔ کوئی نیا شخص نہ آئے۔ جبار بن عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کی جنگ میں میرے والد نے مجھے کو میری سات بہنوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اور سے کہتا تھا کہ اے فرزند مجھے کواور تجھ کو بیز نہوں کے باس کھی جہاد کو ترک کریں اور نہ میں تجھے کو حضور کے ساتھ جہاد کرنے ہے زیادہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی مرزنہیں ہے۔

اس مجبوری سے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کوا جازت دیجئے ۔حضور نے ان کوا جازت دے دی اور بیحضور کے ساتھ ہو گئے اوراس مرتبہ حضوراس واسطے نکلے تھے تا کہ دشمن بیرنہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو فکست دے دی اور اب مسلمان ہمارامقابلہ نہیں کر سکتے ۔

بن عبدالاشبل میں سے ایک محض کہتے ہیں کہ میں اور میر اایک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ جب ہم نے حضور کے منادی کی آ وازئ کہ لوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہایا اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جہاد حضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔ اور ہم شخت زخمی ہیں اور کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے۔ جس پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ چلے اور میر ازخم میرے بھائی کے زخم سے بلکا تھا جب اس سے چلانہ جاتا۔ تو میں اس کو سہارادے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ای طرح ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں تک سب مسلمان گئے تھے۔

حضور تُنَافِيْنِ نَے مشركِين كا يہ تعاقب مدين ہے آٹھ ميل مقام جمراء الاسد تك كيا تھا اور مدينه ميں ابن كتوم كوچھوڑ گئے تھے۔ اور پيرمنگل بدھ تين روزيہاں مقام كيا پھر مدينہ واپس چلے آئے اور جس وقت كدآپ مقام جمراء الاسد ہى ميں تھے معبد بن ابی معبد خزائی حضور كے پاس ہے گذرا۔ اور بياس وقت مشرك ہى تھا كہ اللہ اللہ تھا۔ تھ جھرارے اصحاب كے شہيد ہونے ہے ہم كورنج ہوا۔ اور ہم بيرچا ہے ہيں كہ خداتم كو بعافيت ان ميں قائم ركھے پھر يہ حضور ہے رخصت ہوكر ابوسفيان ہے جاكر ملا۔ وہ اس وقت مقام روحاء ميں اتر اہوا تھا اور حضور كي طرف واپس آئے كا ارادہ ركھتا تھا۔ اور كہدر ہاتھا۔ كہ ہم نے محمد كروے بڑے اصحاب كو مار اللہ اور خسور كورنے ہوا ہيں۔ اور خسور ہيں اور شرف اللہ اللہ جو تھوڑ ہے بہت باتی ہيں۔ ان كو بھی ماراس جھگڑ ہے ہى كو پاك كريں۔ كہ اسے بي ابوسفيان نے معبد کے کہا جم اللہ بی معبد نے کہا ہم اور شرمندہ ہيں اور تم پرنہا ہے خصب ناك ہور ہے ہيں۔ اور ساتھ ہے كہ ايسا ميں نے نہيں ديكھا۔ اور بہت ہے ايے لوگ ہيں۔ جو احد ميں ساتھ نہ تھے اوروہ احد كی غير حاضرى پر پچتار ہے ہيں اور شرمندہ ہيں اور تم پرنہا ہے خصب ناك ہور ہے ہيں۔ اور حسوار ساتھ نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا ابوسفيان نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا استحصال كرديں گے معبد نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا استحصال كرديں گے معبد نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا استحصال كرديں گے معبد نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا استحصال كرديں گے معبد نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا استحصال كرديں گے معبد نے كہا ہم تو خود ہيا رادہ كر رہے تھے كہ دوبارہ ان پر تملہ كر كے بالكل ان كا

پھر ابوسفیان کے پاس سے بن عبدالقیس کے چند سوار گذرے ابوسفیان نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو۔انہوں نے کہا ہم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا کس واسطے انہوں نے کہا کچھ غلہ خرید ناہے۔اس نے کہاتم میرا ایک پیغام بھی محد مُلْ النِیْزَ کے سبنجا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔ تو میں اس کے معاوضہ میں نے کہاتم میرا ایک پیغام بھی محد مُلُالنِیْزَ کے سبنجا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔ تو میں اس کے معاوضہ میں

سوق عکاظ کے اندرتم کوئی اونے کشمش کے بھر دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم پہنچادیں گے۔ ابوسفیان نے کہا تم محمد کو بیخبردے دینا۔ کہ ہم بہت ساساز وسا مان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آرہے ہیں۔ پس بی عبدالقیس کا قافلہ جراء الاسد میں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغام بیان کیا حضور نے فر مایا حسینا اللہ وقع الوکیل یعنی کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کارساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے گمان باطل میں اصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امیہ نے اس کومنع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر چکے ہیں ایسانہ ہو کہ دوسرے جنگ کا متیجہ برعکس نگلے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے ہیں بیسب الوگ مکہ کو واپس چلخ گئے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت جمراء الاسد میں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر حملہ لوگ مکہ کو واپس جو گئے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت جمراء الاسد میں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر حملہ کرنے کی خبر پینچی ہے حضور نے فرمایا تھا۔ ہیں نے ان کے واسطے پھر وں پرنشانی کردی ہے کہ جب بیان کے یاس سے گذریں گے۔ مثل روز گذشتہ کے نیست و نا بود ہو جا کیں گ

ابوعبیدہ کہتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبر شمس کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اور بیہ معاویہ عبد الملک بن مروان کا نا نا بعنی مردان اس کی بیٹی عائشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحیان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیے تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیے تھا۔ کہ مکہ کے لوگ تجھ کو دکھے کر سے چھوڑ دیے نے واسطے عرض کیا۔ حضور نے فر مایافتم ہے خدا کی۔ اب ایسانہ ہوگا۔ کہ مکہ کے لوگ تجھ کو دکھے کر خوش ہوں اور تو کہتا پھرے کہ میں نے محمد کا لائے تا کے دومر تبہ فریب دیا اے زبیر اس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فور آس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فور آس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فور آس کی گردن ماردی۔

پھرحضور نے فر مایامسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ بیس کا تا جانا یعنی ایک دفعہ د ہوکا کھا کر دوبارہ نہیں کھا تا پھرعاصم سے فر مایا۔کہاس کی گردن مار دو چنانچہ عاصم نے اس کوتل کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کہ زید بن حارشہ اور عمار بن یا سرنے معاویہ کو جمراء الاسد سے والی ہو کر قبل کیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ حضرت عثان کی پناہ میں چلا گیا تھا۔ اور عثان نے حضور سے اس کے واسطے پناہ مانگی تھی۔ حضور نے فر مایا یہ تین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے۔ اگر تین روز کے بعد دیکھا گیا۔ تو قبل کر دیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ تین روز میں نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کو اس کا پیتہ بتا کر بھیجا تھا کہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے۔ تم اس کو قبل کرو۔ چنا نچہ زید بن حارشہ اور عمار بن یا سرنے اس کو قبل کیا۔ پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن الی بن سلول نے بیطریفہ اضیار کیا تھا۔ کہ جعد کے روز جب حضور خطبہ پڑھ چکتے یہ کھڑے ہوکر بیان کرتا کہ اے اوگو یہ رسؤل خدا تمہارے اندر موجود ہیں۔ تم کو خدا نے ان کے ساتھ بزرگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی امداد اور اعانت کر وہر جعہ کو یہ

اس طرح کرتا تھا۔ اس جمعہ کو جواس نے ایبا کیا اور کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف ہے اس کے دامن کی کو کر کہا۔ اے دشمنِ خدا بیٹھ جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور جیسے کا م تو نے کئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔
پس عبداللہ بن ابی ذکیل ہو کر وہاں ہے لوگوں کو الانگنا پھلانگنا با ہر نکلا۔ اور بیہ کہنا جا تا تھا کہ میں تو انہیں کے کا م کی پختگی چاہتا تھا۔ میرا اور کیا مطلب تھا۔ انصار میں ہے ایک شخص مسجد کے دروازہ پر اس کو ملے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا میں تو کھڑے ہوئے کو ماسے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا میں تو کھڑے ہو کہ انہیں کے کا م کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے چاہتا تھا۔ دی سے معنور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دعا کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔
حضور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دعا کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔
معنور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دعا کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔
ایمان کو اس روز خدا و ند تعالی نے شہادت اور کرامت وعنایت کے ساتھ معزز ومتاز وسر فراز فر مایا تھا۔ اور اہل نفاق کا نفاق خا ہر فر ماکران کو ذلیل ورسوا کر دیا۔

# جنگ أحد كے متعلق جوآيات قرآن شريف ميں نازل ہوئی ہيں وہ يہ ہيں 💸

ابن ایخل کہتے ہیں۔سورہُ آ لعمران میں ساٹھ آ بیتی اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق نازل فر مائی ہیں۔جن میں اس واقعہ کا ذکر فر مایا ہے۔ چٹانچے فر ما تا ہے:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُوْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ''اور جب اے رسول صبح کے وقت تم اپنے گھرے نکلے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں متمر۔ اور درست کرتے تھے اور خدا سننے والاعلم والا ہے''۔

﴿ إِذْ هَمَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ ﴾

یعنی جب قصد کیاتم میں ہے دہ گر ہوں نے کہ بزول ہو کرتمہاری مدد چھوڑ دیں (بیدونوں گروہ بنوسلمہ بخشم بن خزرج اور بنی حارثہ بن نبیست اوس میں ہے تھے ) اور اللہ ان دونوں کا کارساز تھا۔ کیونکہ ان کی بزدلی مخص ضعف جسمانی ہے تھی ۔ بس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوقو کی مخص ضعف جسمانی ہے تھی ۔ بس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوقو کی دل بنا دیا اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ۔ اور لازم ہے کہ خدا ہی پر کم زور اور ضعیف مومن مجروسہ کر کے اس سے مدد کے خواستگار ہوں ۔ تا کہ خدا ان کے ضعف کو دور کر کے ان کوقو کی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

"اور بے شک خدانے بدر میں تمہاری مدوفر مائی حالا تکداس وقت تم تعداداور توت میں تھوڑے اور

ضعف تھے۔ پستم خدات تقوی کروتا کہم شکر گذار بنولیعی تقوی کرنا ہی شکر نعمت اداکرنا ہے'۔ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِيْنَ النّ يَّكُو اَنْ يُبِدَّ كُو رَبَّكُو بِشَلَاثَةِ اللّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوُّوا وَ يَأْتُوكُو مِنْ فَوْرِهِمُ هٰذَا يُمْدِدُكُو رَبُّكُو بِخَمْسَةِ اللّهِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾

"اے رسول جبتم مسلمانوں سے کہدر ہے تھے۔کہ کیاتم کو کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا پروردگارتین ہزار فرشتوں آسان سے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے"۔

ہاں اگر جنگ میں صبر واستقامت کرو گے اور پر ہینزگاری کرو گے۔ اور دغمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پروردگار تمہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مد د کرے گا۔ جن کے گھوڑے نشان دار ہوں گے۔ حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑوں کی دمیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن اسمحق کہتے ہیں ان فرشتوں کے عمامہ سفید تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَاى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْرِ اللَّهِ الْعَزِيْرِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

''اوراس امداد ملائکہ کو خدا نے تمہارے واسطے بشارت کیا اور تاکہ تمہارے ول اس کے ساتھ مطمئن ہو جا ئیں اور تمہار اضعف جاتارے اور نہیں ہے مدد مگر خدا غالب اور حکمت والے کے نزدیک سے یعنی تمام قوت اور غلبہ خدا ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے''۔
﴿ لِیَهُ طَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَوْ یَکْتِبَهُمْ فَیَنْقَلِبُوا خَالِبِیْنَ ﴾
د''تاکہ کفاروں میں سے ایک گروہ کوتل یا ذلیل وخوار کرو۔ پس پھر جاویں وہ نا امید اور

پھر ہمارے حضورے خطاب کر کے فرما تاہے:

نا كامياب ہوكر''۔

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۚ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

''اے رسول تمہارااس کام میں کچھا ختیار نہیں ہے یا خداان کی توبہ قبول کرے یاان کوعذاب کرے پس بے شک وہ ظالم ہیں''۔

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُواللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَغُلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ عَالَيْهُ لَا تَأْكُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ اللَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"اے ایمان والو۔ و گئے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تقویٰ کرو۔ تا کہتم فلاحیت یاؤ اور اس

( ro ) - = = = ( )

آتش دوزخ ہے ڈروجو کا فروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔اور خدا ورسول کی اطاعت کروتا کہ تم پر رحمت کی جائے''۔

''اوراے مسلمانوں اپ پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آ سان اور زمین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقبوں کے واسطے جوتو گلری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔اور غصہ کو نگلتے ہیں اور لوگوں کی خطا کمیں معاف کردیتے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔اور وہ لوگ جوکوئی فحش فعل میا اپ حق میں برائی کرتے ہیں (تو اس کے بعد پچھتا کر) خدا کو یاد کرتے ہیں۔اور اپ کا بعد پچھتا کر) خدا کو یاد کرتے ہیں۔اور اپ گناہوں کی مغفرت ما تکتے ہیں۔اور سوا خدا کے گناہوں کا بخشنے والاکون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ان کا بدلہ بیہ کہ کدان کے واسطے ان کے رب بیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ان کا بدلہ بیہ کہ کدان کے واسطے ان کے رب بیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں ہیں ہیں ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گا ورا چھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کوذ کرفر ما تا ہے جس میں بیر ہتلا ہوئے اوران کی تعزیت اور تعریف کے طور سے ارشاد کرتا ہے:

﴿ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَ فَسِهْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّبِيْنَ هٰذَا بَيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِیْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِیْنَ ﴾ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِیْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُتَوْمِنِیْنَ ﴾ "للنَّاسِ وَهُدَى إِنْ كُنْتُمُ لِلْمُتَقِیْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مَّوْمِوا وَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ إِنْ يَهْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِتْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِهَعْلَمَ

اللهُ الَّذِينَ المَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيمُجِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا

''اگرتم کواس بھنگ میں زخم پہنچا تو اس سے پہلے طرف ٹانی کو بھی بدر میں ای کے برابر زخم پہنچ کے کا ہے ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی شکست ہے۔ اور پیا تفاقی فکست ہم کواس واسطے ہوئی تا کہ خدامومنوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ بنائے اور الله فالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تاکہ پاک کرے خدامومنوں کو اور کفاروں کو منادے'۔ الله فالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تاکہ پاک کرے خدامومنوں کو اور کفاروں کو منادے'۔ ﴿ اَمّٰدُ حَسِبْتُهُ وَ اَنْ تَکُودُ وَ اَنْ تَکُودُ وَ اَنْ تُحَدِّ وَ اَنْ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَخُرَ اللهُ شَيْنًا وَّ سَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور محمد فقط رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گذر کچکے ہیں۔ کیا اُگر بیمر گئے یا قتل ہو گئے۔ تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔اور جواپی ایڑیوں کے بل پھرے گا۔ پس ہرگز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اور عنقریب خداشکر گذاروں کواچھا بدلہ دے گا''۔

یعنی بیہ بات ظاہر ہے۔ کہ رسول ایک ندایک روز انقال فر مائیں گے۔ پس تم کوان کے بعد بھی ایبا ہی وین پر ثابت رہنا جاہئے۔ جیسے کہ ان کے سامنے ثابت ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنُ تَمُوْتَ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْرى الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور کسی نفس کو بیلائق نہیں ہے کہ بغیر تھم الّبی کے مرجائے۔ ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ ایسے بی رسول کی موت بھی وقت مقرر پر موقوف ہے اور جود نیا کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور جو آخرت کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور عنقریب شکر گزاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے'۔ ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنُ نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَهَا وَهَنُوا لِهَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُغُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعُغُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعُغُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعُغُوا وَمَا اللهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَمَا اللهَ يُحِبُ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ اللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللهَ اللهُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُ اللهُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُ اللهُ عُلْمَ اللهُ عُلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَاتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُ اللهُ عُلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَاتَاهُمُ اللهُ تُوابَ اللّهُ اللهُ الل

''اور بہت سے پیغیبرا سے گذرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے خداوالوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدا میں جو مصیبت ان کو پینی اس سے کمز وراور ضعیف اور ماندہ نہیں ہوئے اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جہاد کے وقت وہ بہی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پر وردگار ہمارے گنا ہوں کو بخش اور جو ہم سے ہمارے کام میں زیاد تیاں ہوگئی ہیں ان سے درگذر فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اور کفاروں پر ہماری مدوفر ما۔ پس خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ بہل اللہ مؤلکھ وَ مُعَوِّدُ النَّاصِرِیْنَ ﴾

''اَ ہے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتم ہارامولا ہے اوروہ بہتر مددگار ہے ای کی طرف اطاعت کرؤ'۔ ﴿ سَنَلْقِی فِی قَلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

''لینی عنقریب میں کفاروں کے دلوں میں رعب تمہارا ڈال دوں گا''۔

کیونکہ وہ شرک ہیں۔ پس تم سیمجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگانہیں بلکہ انجام تمہارے ہی واسطے ہوگا اور تم ان پر غالب ہو گے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور یہ جوتم کومصیبت پنچی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پنچی ہے کہ تم نے میرے نبی مَنْ الْنَیْوَ کِے خلاف کیا تھا۔

اس کے کہ دکھایا خدانے تم کووہ جوتم چاہتے تھے بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا۔ پھر خدانے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تا کہتم کوآ زمادے اور بیشک خدانے تم سے معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بردے فضل والا ہے''۔

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَاصَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ الِّكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'' جبتم بھا گے چلے جارے تھے اور پیچھے مڑکر کسی کود کیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے ہے تم کو پکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعد رنج پہنچا۔ تا کہتم ممگین نہ ہو۔ اس چیز پر جوتم سے فوت ہو جائے اور نہ اس مصیبت پر جوتم کو پہنچے اور اللہ خبر دار ہے ان کا مول سے جوتم کرتے ہو''۔

﴿ ثُمَّةُ اَذُوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِعُدِ الْغَيِّ آمَنَةً تُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدُ آهَمَةُ هُوْ الْفَالَّهُ الْفَالُونَ بَاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَكَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْمُورِ مَنْ أَلَامُرِ مَنْ أَلَامُرِ مَنَ الْمُورِ مَنَ الْمُورِ مَنَى اللّٰهُ مَا فِي صَدُورِ كُمْ وَ لِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَةِ مِن اللّٰهُ مَا فِي صَدُورِ كُمْ وَلِيمَةً عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ فَي الصَّدُورِ ﴾ وَلَيمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا فِي الصَّدُورِ عُلَامِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ مَا فِي الصَّلَةُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَى كُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كُولُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَى كُولُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كُولُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَولُ وَالْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى كَلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَولُ وَلَا مِنْ اللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ وَلِي كَلَولُ كَا اللّٰهُ الْمُعْلِى فَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِي كَلّٰ وَلَولُ كَلّٰ وَاللّهُ وَلِي لَا مِنْ اللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا عَلَا عَلَى الللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّ

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْكَانُوا غُزَّى لَّوْكَانُو عِنْدَ نَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِيَدُ وَاللّهُ يُحْمِيُ وَ يُمِينَتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ ''اے ایمان والو اہم ان کا فرول کی مثل نہ ہنو جوا ہے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں کہ اگریہ ہمارے پاس ہوتے تو ندمرتے نہ آل ہوتے۔ خدانے ان کے ایسے خیالات ای واسطے کئے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں یہی حسرت رہے۔ اور خدا ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خدا تمہارے سب کا موں کو دکھے رہائے'۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِكَانِي مُتَّمْ اللهِ تُحْسَرُونَ ﴾ أَوْ قُتِلْتُمْ لِكِلَى اللهِ تُحْسَرُونَ ﴾

''اورا گرتم مرجاؤیاقتل ہوجاؤ تو ضرورخدا کی حضور میں جمع کئے جاؤ تو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیاقتل ہوجاؤ تو ضرورخدا کی حضور میں جمع کئے جاؤ گئے''۔

﴿ فَبِمَا رَحُمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَفْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَتِّكِلِيْنَ ﴾

''پی رحمت البی سے تم ان گوزم دل ملے ہو۔اورا گرتم سخت گوغصہ دالے ہوتے تو ضرور بیلوگ احد کی جنگ میں تمہارے اردگر دے منتشر ہوجاتے۔ پی تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرو۔اورام جنگ میں ان سے مشورہ لواور جب پورا قصد کروپس خدا ہی رکھر وسہ کرو۔ بیشک خدا بھر وسہ کرنے والوں کودوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِم وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُوْمِنُونَ ﴾ اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ ﴾

''اگر خداتمہاری مدد کرے۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانہیں اور اگر خداتمہاری ترک یاری
کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانہیں اور
اگر خداتمہاری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور لا زم ہے
کہ خدا ہی برمومن بھروسہ کریں'۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آنُ يَّغُلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

" نی کو بیلائق نبیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گاا ہے مال خیانت کو لے کر قیامت

كروز حاضر موگا \_ پھر برنفس كوجو پچھاس نے كمايا ہے اس كابدله ديا جائے گا''۔

﴿ أَفَهَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ هُمُّ قَرَجَاتٌ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

"آیا جس نے خدا کی رضا مندی کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہے جوخدا کے غصہ میں آگیا۔ اوراس کا ٹھکا ناجبنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ درجے ہیں اور اللہ نعالیٰ ان کے سب كامول كود كليتائي

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلِ مُّبِينٌ ﴾ "مومنوں پر خدانے برا ہی فضل کیا۔ کہان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان کو خدا کی آیتیں پڑھکرسنا تا ہےاور کتاب اور حمت ان کوتعلیم کرتا ہے۔ تا کہوہ نیک باتوں پڑمل کریں۔

اور برائیوں سے محفوظ رہیں درنہ پیغیبر کے آئے ہے پہلے تو بیلوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھ'۔ ﴿ اَوَلَمَّا اَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدُ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ ٱللَّهَ هَٰذَا قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"كياجبتم يراحد كى جنگ ميں فكست كى مصيبت بينجى - حالانكهتم بدركى جنگ ميں اس سے دگنی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں ہے آئی کہددو۔ بیتمہارے ہی یاس ے ہے۔ بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے'۔

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا مِنْكُمْ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلَ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَبَعْنَا كُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَنِنِي أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

"اورجومصیبت تم کواحد کی جنگ میں دونو لشکروں کے لانے کے وقت پینچی ۔ پس خدا کے حکم سے تھی۔ تاکہ خداتم میں سے مومنوں اور منافقوں کو جان لے جن سے کہا گیا کہ آؤ خداکی اور میں جہاد کرویا وشمن کو دفع کرو۔انہوں نے کہاا گرہم لڑائی جانتے تو ضرورتمہارے ساتھ ہو لیتے یہ لوگ اس روز کفرے برنسبت ایمان کے زیادہ قریب تصاوران کی پوشیدہ باتوں کوخوب جانتا ہے'۔ ﴿ ٱكَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَانْدَءُ وَا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ''جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر بیسارا کہا مانتے توقتل نہ کئے جاتے اے رسول ان منافقوں سے کہدو کہ اگرتم سچے ہوتو اپنفوں سے موت کو دفع کرو''۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مسلمانوں کو جہا د کی ترغیب دینے کے واسطے فرما تا ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا بَلُ آخِياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا اتَّاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

''جولوگ راہ خدا میں قبل ہوئے ان کوتم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ اپ رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پیتے خوش ہیں اس نعمت کے ساتھ جو خدانے ان کواپے فضل سے دی ہے اور ان لوگوں کی خوش خبری پاتے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں بیا کہ نہ ان پرخوف ہے اور نہ وہ مملکین ہوں گئے۔

ابن عباس ہی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے درواز ہ پرایک نہر کے پاس سبز گنبد میں رہتے ہیں۔اورروزانہ صبح وشام جنت ہے ان کورزق ملتا ہے۔

ابن مسعود ہے کئی نے ان آیات کی نبیت سوال کیا" و لا تحسین الدین قتلوا فی سبیل الله
النع "ابن مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نبیت حضور ہے دریافت کیا تھا۔ فر مایا تمہار ہے بھائی جواحد میں
شہید ہوئے۔ ان کواللہ تعالی نے سبز پرندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور
نہروں کا پائی چیتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے سونے کی قند بلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے
دریافت کیا۔ کداے میرے بندو! اور کی چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے پروردگاراور کس
چیز کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کراور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔ پھل

اورمیوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھردو ہارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔اورانہوں نے یہی جواب دیا۔ پھرتیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔اورانہوں نے یہی جواب دیا۔اورعرض کیا کہ خداوند۔ہم یہ چا ہے ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کردے۔اورہم دنیا میں جاکر تیری راہ میں جہاد کریں اور پھرشہیدہوں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے حضور منگائی کے فرمایا۔ کدا سے جابر میں تجھ کوایک خوش خبری سناؤں میں نے عرض کیا ہاں یا نبی اللہ سنا ہے ۔ فرمایا تیرا ہاپ جو آحد میں شہید ہوا ہے خدانے اس کوزندگانی مرحمت فرمائی ہے اور فرمایا اسے عبداللہ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کروں عرض کیا اسے پروردگار میں یہ جا ہتا ہوں کہ تو مجھ کو پھر زندہ کرے اور میں تیری راہ میں جہاد کرکے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایافتھ ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مومن دنیا سے جدا ہوتا ہے پھروہ دنیا میں واپس آنانہیں جا ہتا اگر چہتمام دنیا کی نعتیں اس کوملیں مگرشہیدیہ جا ہتا ہے کہ دنیامیں ووبارہ آکر جہادکرے۔

#### پھراللدتعالی نے فرمایا ہے:

﴿ اَلَّذِينَ السَّجَابُوْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشُوْا هُمْ فَزَادَهُمْ اِيمانًا وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَبِغْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"جن لوگوں نے خداورسول کا حکم مانا بعداس کے کہ پہنچاان کورخم جہا دہیں نیک لوگوں اور تقویٰ کرنے والوں کے واسطے ان میں سے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ ہے آ کر چندلوگوں نے کہا کہ تہمارے واسطے بہت لوگ اکر ھے ہوئے ہیں۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوئ کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کواللہ اور اچھا کا رساز ہے '۔ پات کوئ کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کواللہ اور اچھا کا رساز ہے '۔ پس فائد فائدہ والیہ واللہ فو فضیل عظیم پس مندی کی انہوں نے ہم کم اللہ واللہ واللہ واللہ کو نہ ہم کہا کہ رضا مندی کی انہوں نے ہیروی کی۔ اور اللہ بر نے ضل والا ہے '۔

﴿ إِمَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ ٱوْلِيَاءَ ۚ ۚ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ وَلَا يَخُونُكُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

" بیشک پیخبر شیطانی تھی اپنے دوستوں کو وہ ڈراتا ہے پس تم ان سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈرواگر تم مومن ہو۔اورا بے رسول تم ان لوگوں پڑنم نہ کھا وُ جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ بیشک پیلوگ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا کتے ہیں۔خدا چا ہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ رکھے اوران کے واسطے بڑا بھاری عذا ہے '۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا لَكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ ﴾

'' بیٹک جن لوگوں نے ایمانؑ کے بدلے کفر کوخریدا وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے''۔

﴿ إِثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾

''اورتم بینه خیال کرو۔ کُدکفاروں کو جوہم ڈھیل دیتے ہیں بیان کے فل کے واسطے بہتر ہے۔ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیزیا دہ گناہ کریں۔اوران کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيكُولُهِ فِيكُونُ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ اَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ تُومِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ اَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾

'' خدا مومنوں کواس حالت پر چھوڑنے والانہیں ہے جس پراے منافقو! تم ہو یہاں تک کہ وہ
ناپاک کو پاک سے متمیز کردے گا اور خدا تم کوغیب پر مطلع کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے
رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ پس تم خدا ورسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور
اگر تم ایمان لاؤگے اور تقویٰ کروگے۔ پس تمہارے واسطے اجرعظیم ہے''۔

## ان مہاجرین کے نام جواُ حد کی جنگ میں شہید ہوئے

قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم میں سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحشی جبیر بن مطعم کے غلام نے آپ کوتل کیا تھا۔

اور بنی امیہ بن عبد شمس سے عبد اللہ بن جحش ان کے حلیف جو بنی اسد بن خزیمہ سے تھے۔ اور بن عبد الدار بن قصلی سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے ان کو ابن قمئہ بشمی نے قبل کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظ میں سے شاس بن عثان شہید ہوئے میسب جارشخص مہاجرین میں سے تھے۔



## اورانصار میں سے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشبل میں سے عمر و بن معاذ بن نعمان ۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمارہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دقش اور عمر و بن ثابت بن دقش ۔ ابن الحق کہتے ہیں ۔ مجھ سے عاصم بن عمر و بن قادہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمر و کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔

اور رفاعہ بن وش اور حسیل بن جابر ابوحذیفہ بن یمان کے باپ ان کو ایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھوکہ سے شہید کردیا تھا۔ اور ابوحذیفہ نے ان کاخون بہا سلمانوں کو معاف کردیا تھا۔
اور سفی بن قبطی اور حباب بن قبطی اور عباد بن سہل اور حرث بن اوس بن معاذیب بار ہ فحض تھے۔
اور اہل راتج میں سے یہ لوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن عتیک بن عمر و بن عبد الاعلم بن زعورا بن جشم بن عبد الاشبل ۔ اور عبید بن تیبان اور حبیب بن بزید بن تیم سے تین شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔
اور بنی ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بئی ضبیعہ بن زید سے ابوسفیان بن حرث بن قیس بن زیداور حظلہ بن الی عامر بن صغی بن نعمان بن مالک بن امۃ ان کوشدا دبن اسود بن شعوب لیثی نے شہید کیا تھا۔اور یہی غسیل ملائکہ ہیں۔ بیددومخص تنھے۔

اور بن عبید بن زید میں ہے انیس بن قبادہ ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن تقلبہ بن عمر و بن عوف میں سے ابوط تیہ جو سعد بن خشیہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوط تیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اورعبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیرا نداز وں کے سر دار تھے یہ دوشخص شہید ہوئے۔ شہید ہوئے اور بنی سلم بن امری القیس بن مالک بن اوس میں سے خشیمہ بن خشیمہ ابوسعدا کیشخص شہید ہوئے۔ اوران کے حلفاء میں سے جو بن عجلان سے تصوعبداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبیع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص ۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبیع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص ۔ اور بنی نجار کی شاخ بن مواد بن مالک بن عمر و بن قیس اوران کے بیٹے قیس بن عمر و ۔ اور غام بن عمر و بن قیس اور بنی مبذ ول میں سے ابو ہر ہر ہ بن حرث بن اور ثابت بن عمر و بن معروبین مالک بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن مطرف بن عاقمہ بن عمر و بن مواد بن مالک بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن مطرف بن عاقمہ بن عمر و بن مالک میں سے اوس بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس حسان بن ثابت اور بن عمر و بن مالک میں سے اوس بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار میں ہے انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجارا یک شخص شہید ہوئے۔ بیانس'انس بن ما لک حضور کے خادم کے چچا تھے۔ اور بنی مازن بن نجار میں سے قیس بن مخلدا در کیسان ان کا غلام بید در شخص۔ اور بنی دینار بن نجار میں سے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بید در شخص۔

اور بنی حرث بن خزرج میں سے خارجہ بن زید بن افی زبیراورسعد بن رہیج بن عمرو بن افی زہیریہ دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے ۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن نثلبہ بن کعب کے تین شخص شہید ہوئے۔

بنی ابجر میں سے جن کو بنی خدر ہ کہتے ہیں۔ ما لک بن سنان بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن الا بجریہ ابوسعید خدری کے والد تھے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن عامر بن عباد بن البحراور عتبہ بن ربیع بن معاویہ بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن ا بجر۔ بیتین شخص شہید ہوئے۔

اورا بی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں ہے نثلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن نثلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فر دہ بن بدی بیدہ وضخص شہید ہوئے۔

اور بی طریف میں سے عبداللہ بن عمر و بن وہب بن نتلبہ بن دقش بن نقلبہ بن طریف اورضمر ہ ان کے حلیف بی جہینہ میں سے بیددو مختص شہید ہوئے۔

اورعوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلان بن زید بن غنم بن سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مخبلہ بن فہر بن غنم سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ اورعباس بن عبادہ بن نصلہ بن مالک اور نعمان بن مالک بن تعلیہ بن فہر بن غنم بن سالم ۔ اور مجذر بن زیادان کے حلیف قبیلہ بلی ہے ۔ اور عبادہ بن صحاس بیہ پانچ ہختص شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور مجذر اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلیٰ میں ہے رفاعہ بن عمر وا یک مخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمه کی شاخ بنی حرام سے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن نقلبه بن حرام ۔اور عمر و بن جموح بن زید بن حرام بید دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا بمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام چارمخص شہید ہوئے۔

اور بن سواد بن غنم سے سلیم بن عمر و بن جدیدہ اور ان کے آزاد غلام عنتر ہ۔اور اہل بن قیس بن ابی بن کعب بن قیس یہ تین شخص شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبدقیس ۔اورعبید بن معلی بن لوذان بید و شخص شہید ہوئے ۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلی بنی حبیب میں سے تھے۔

ا بن آبخق کہتے ہیں۔پس کل مہاجرین اورانصار میں سے جولوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پینیٹر پھٹے ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں سے جولوگ ابن آبخق نے ذکر نہیں کئے وہ بیہ ہیں۔ اوس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک سے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بنی نظمہ میں ہے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسمہ کا نام عبداللہ بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بی خزرج کی شاخ بنی سوا دبن ما لک سے مالک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نجار سے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی سالم بن عوف سے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

## ان مشرکین کے نام جو جنگ اُحد میں قبل ہوئے

ابن آخق کہتے ہیں۔ اُحد کی جنگ میں قریش کی شاخ بن عبدالدار سے جوعلم بردارمشرکین کے تھے یہ لوگ قبل ہوئے۔ طلحہ بن ابی طلحہ اور ابی طلحہ کو ان م عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ کو دعفرت عمز ہ نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عاصم بن ثابت بن ابی افلح نے قبل کیا۔ اور کلاب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو ہی ظفر کے حلیف قز مان نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں ان کوعبدالرحمٰن بن عوف نے قبل کیا ہے۔ اور ارطاۃ عبدشر جیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کو حضرت من عبدالدار کو اور صواب اس کے ایک حبثی حضرت حمز ہ نے قبل کیا۔ اور ابعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابی کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابی کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابی کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کیا۔ یہ سب شمی بن عبد مناف بن عبدالدار کو قر مان نے قبل کیا۔ یہ سب سے تھے۔

اور بنی اسد بن عبد سعری بن قصلی میں سے عبد اللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے قبل کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اضن بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے قبل کیا۔ اور سباع بن عبد العزیٰ ۔ عبد العزیٰ کا نام عمرو بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمزہ نے قبل کیا۔ اس قبیلہ کے بیددو محف قبل ہوئے۔

اور بن مخزوم بن لقیظه میں ہے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اور ولید بن عاص بن ہشام

بن مغیرہ کوقز مان نے قتل کیا۔اور ابوا میہ بن ابی حذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے قتل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے حلیف کوقز مان نے قتل کیا یہ جا رحمض ان قبیلہ کے قتل ہوئے۔

اور بنی بچ بن عمر و میں ہے عمر و بن عبداللہ بن عمیسر بن وہب بن حذا فیہ بن جج جس کوا بوعز ہ کہتے تھے اس کوحضور نے بحالت گرفتاری فتل فر مایا۔اورانی بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جح جس کوخاص حضور نے اپنے ہاتھ سے قبل فر مایا۔اس قبیلہ کے بیدد و مخص قبل ہوئے۔

اور بنی عامر بن لوسی میں سے عبیدہ بن جابرا ورشیبہ بن ما لک بن مصرب ان دونوں کوقز مان نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں عبیدہ بن جا برکوعبداللہ بن مسعود نے قبل کیا۔ بیسب مشرکین میں سے بائیس آ دمی قبل ہوئے۔ جنگ اُ حدے متعلق جواشعار اور قصا کد شعراً عرب نے کہے ہیں۔ان میں سے چندا شعار ہم ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیا شعار کیے

سُقْتُمْ كَنَانَةَ جَهُلًا مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى الرَّسُوْلِ فَجُنْدُ اللهِ مُخْزِيْهَا ( ترجمہ ) اے قریش بنی کنانہ کوتم اپنی جہالت اور بیوتو فی سے رسول خدا کے مقابلہ پر لائے پس خدا کالشکران کو ذکیل کرنے والا ہے۔

فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا أَوْرَدُ تُنَّمُوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً (ترجمہ) موت کے کھلے ہوئے اور ظاہر مقاموں برتم نے ان کولا کر کھڑ اگر دیا ہیں آگ وعدہ گاہ ان کی ہےاور قبل ان سے ملنے والا ہے۔

آئِمَّةَ الْكُفُرِ عَزَّنْكُمْ طَوَاغِيْهَا جَمَعْتُمُوْا هُمْ آخَابِيشَ بِلاَحَسَبِ (ترجمه) کیاتم نے ان کومخلف قبائل غیرحسب والوں ہے اے پیشواؤ کفر کے تم کوان کے سرکشوں نے فریب اور دھو کا دیا ہے۔

آهُلَ الْقَلِيْبِ وَمَنْ اَلْقَيْتَهُ فِيْهَا آلَا اعْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللَّهِ إِذْ قَتَلَتْ ( ترجمه ) کیاتم نے خدا کے لئکر سے عبرت حاصل نہیں کی جبکہ اس لٹکرنے اہل قلیب کوفل کیا اور جس کواس کے اندرڈ الا۔

وَجَزٌّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا كُمْ مِنْ ٱسِيْرٍ فَغَلَّمْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ (ترجمہ) بہت سے قیدی تمہارے ہم نے بغیر فدیہ لئے اور پیٹانی کے بال کتر ہے چھوڑ ویئے۔ <!-- The state of the state of

جن کے ہم آ قااوروہ ہمارے غلام تھے۔

### کعب بن ما لک منی اللہ غنہ نے بیا شعار کیے

أَبِلِغُ قُرَيْشًا عَلَے نَائِهَا اَتَفْخِرُ مِنَّا بِسَالَمُ تَلَى فَحَرُنُمُ بِقَتْلَى اَصَابَتُهُمْ

(ترجمہ) قریش کوان کی دوری پریہ بات پہنچا دو کہ کیاتم ہم سے اس بات میں فخر کرتے ہوجوتم کومیسرنہیں ہوئی ہتم ان مقتولوں کے تل کرنے پرفخر کرتے ہوجن کو۔

فَوَاضِلُ مِنُ يَعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُّوْا جِنَاتًا وَ اَبْقُوالَكُمْ فَوَاضِلُ مِنْ يَعَمِ الْمُفُولِ الْمُثَلِ الْمُثَلِ الْمُثَلِ الْمُثَلِ

بڑی بڑی نعمتیں فضل پروردگار ہے پہنچیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے۔اور تمہاری سر کو بی کے واسطے بڑے بڑے بہا درچھوڑ گئے ہیں۔

تُفَاتِلُ عَنْ دِینِهَا وَسُطَهَا نَبِیْ عَنِ الْحَقِ لَمْ بَنْگُلُ جوائِے وین کی الْحَقِ لَمْ بَنْگُلُ جوائے وین کی طرف سے جی اوران کے درمیان میں نبی ہیں جوحق سے چی نہیں رہتے نہاں کے اعلان کرنے میں کسی کا خوف کرتے ہیں۔

## يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيشه ججرى ميس موا

ابن المحق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد بنی عضل اور بنی قارہ کا ایک گروہ حضور مُنَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابن ہشام کہتے ہیں بید ونوں قبیلے ھون بن خزیمہ بن مکد کہ کی شاخ ہیں۔

اوراس گروہ نے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام کی رغبت ہورہی ہے۔حضور ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چندلوگ روانہ کریں تا کہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کریں اور قرآن پڑھائیں۔حضور نے چھاصحابی ان لوگوں کے ساتھ بھیج جن کے نام یہ ہیں۔ مرشد بن ابی مرشد غنوی حضرت حمزہ کے طیف اور عاصم بن ٹابت بن ابی افلح قبیلہ کئی عمر و بن عوف بن حلیف اور عاصم بن ٹابت بن ابی افلح قبیلہ کئی عمر و بن عوف بن مالک بن اوس میں سے اور بن عدی قبیلہ کئی جی بن کلفہ بن عمر و بن عوف میں سے اور بنی بیاضہ میں مالک بن اوس میں سے اور بن بیاضہ میں طارق بی ظفر بن خزرج کے حلیف اور ان سب میں حضور نے سے زید بن وعند بن معاویہ۔ اور عبداللہ بن طارق بی ظفر بن خزرج کے حلیف اور ان سب میں حضور نے مرشد بن ابی مرشد کوسر دارمقرر کیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کرمقام رجیع میں بہنچے جوقبیلہ مرشد بن ابی مرشد کوسر دارمقرر کیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کرمقام رجیع میں بہنچے جوقبیلہ

ہذیل کے ایک چشمہ کا نام ہے اور حجاز کے کنارہ پرواقع ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ عذر کیا۔ اور قبیلہ ہذیل کو ان کے خلاف بھڑکا دیا۔ صحابہ اس وقت اپنے خیمہ ہی میں تھے۔ کہ انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ تلواریں لئے چلے آرہے ہیں۔ یہ بھی مردا نہ اور دلیرانہ جنگ کے واسطے تیارہ و گئے ۔ ان لوگوں نے کہا تہم ہم کو قل نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ چا ہتے ہیں کہ تم کو پکڑ کر مکہ والوں کے پاس لے جا میں۔ اور ان سے تہمارے معاوضہ میں کچھ لے لیں۔ مرفد بن الی مرفد اور عاصم بن ثابت اور خالد بن بگیر نے کہا۔ قتم ہم خدا کی ہم مشرک کے عہد میں واضل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر یہ تینوں شخص اسقدر لاے جا کر سلا فہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کریں کیونکہ جب عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کو احد میں قبل کیا لئے جا کر سلا فہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کریں کیونکہ جب عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کو احد میں قبل کیا سے جا کر سلا فہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کریں کیونکہ جب عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کو احد میں قبل کیا مشرکین کو نا پاک بچھ کر خدا ہے عہد کیا تھا کہ کوئی مشرک بھے کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ شرک کو ہاتھ دگاؤں گا۔ اب عبد کیا تھا کہ کوئی مشرک بھے کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ شرک کو ہاتھ دگاؤں گا۔ اب عبد کیا تھا کہ کوئی مشرک بھے کو ہاتھ درات کے بعد بھی خداتھائی نے اس نو فر مایا کہ یہ بیارش کی رومیں ان کی لاش بھی ۔ اور کس کو اس کا پیتہ نہ چالاحضرت عمر نے جب یہ واقعہ عاصم کا ساتو فر مایا کہ یہ مشرکیں کے ہاتھ لگائے نہ کی گائی نہ کی ان کی نہ کی لاش کو مشرکیں کے ہاتھ لگائے نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہاتھ لگائے نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہاتھ لگائے نے ان کی لاش کو نہ مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو کی میں شرکین کے بعد بھی خداتھائی نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو کی مشرکین کے بعد بھی خداتھائی نے ان کی لاش کو کی مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو کی مشرکین کے ہو تھی خداتھائی نے ان کی لاش کو کی مشرکین کے ہو تھی خداتھائی ہو کی کیا کو کی مشرکین کے ہو تھی خداتھائی کی دونوں بھی کی کو کی مشرکین کے ہو تھی خداتھائی کی دونوں کیا کی کو کی مشرکی کو کی خداتھائی کی دونوں کی کو کی کو کی کو کی مشرکی کی کو کی کو

اورزید بن وشنہ اور ضیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق بیتنوں نرم ہوگئے اور زندگائی کوعزیز بہجھ کر انہوں نے اپنے شین بنی ہذیل کے حوالہ کر دیا۔ بنی ہذیل ان کو گرفتار کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مرظہران میں پہنچ تو عبداللہ بن طارق نے اپناہاتھ بندے نکال کر تلوار پر قبضہ کیا۔ بنی ہذیل نے ان کے ارادہ ہے آگاہ ہوکران کواس قدر پھر مارے کہ بیشہید ہو گئے اور وہیں ان کو دفن کر دیا۔ اور ضیب بن عدی اور زید بن دھنہ کو مکہ میں لاکر بنی ہذیل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی شے فروخت کر دیا ضبیب کو تو بن دھنہ کو مکہ میں ان کے قیدی شے فروخت کر دیا ضبیب کو تو بن ابی اہاب بھی بنی نوفل کے علیف نے خریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کیونکہ ابواہاب حرث بن عامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کو ضبیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کے عوض میں قبل کرنے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ باسیہ کے عوض میں قبل کرنے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ باسیہ کے عوض میں قبل کر دے کے واسطے خریدا اور اپنے غلام نبطاس کوان کے ساتھ بیٹھے ہوا ورجم سے ان کو باہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اے اس وقت تمام قریش ان کے قبل کا تماشا دیکھے جمع ہوئے اور حرم سے ان کو باہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اے زید تم یہ بات پند کرتے ہو کہتم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم مجم منا گھر تا کہا ہو تھی تہا ہو کہتم اس کے باتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم مجم منا گھر کے کہا ہو کہتم ہو بات پند کرتے ہو کہتم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم مجم منا گھر کے کہا ہو کہتم ہو بات پند کرتے ہو کہتم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم مجم منا گھر کے کہا ہو کہتم ہو بیٹور کیا گھر کے کہا ہو کہ کہا ہے کہتم ہو بیات پیند کرتے ہو کہتم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم مجم منا گھر کے کہا ہے کہر کو تھر کے کہا ہو کہا گھر کے کہا ہے کہر تم کے کہر کو تم کی کہر کے ک

گردن مارین زیدنے کہامیں بیجی نہیں جا ہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں۔اور حضرت محمد کو ایک کا نٹا بھی گئے ابوسفیان نے اس جواب کوس کر کہا کہ جیسا میں نے محمر شکا ٹیڈیٹر کے اصحاب کومحمد کا دوست دیکھا ہے ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زید بن دھنہ کوشہید کیا۔

ماویہ جیر بن افی اہاب کی لونڈی کہتی ہے کہ ضبیب میرے گھر میں قید کئے گئے تھے۔ میں نے ایک روز وکی کا سر ہوتا ہے اور وہ اس میں ہے انگور کھاتے ہیں تجب ہوا کیونکہ ان دنوں میں اتنابڑ اانگور کا موشہ ہے جیسے آ دمی کا سر ہوتا ہے اور وہ اس میں انگور کا موشم بھی نہ تھا اور دوسرے وہ قید میں تھے۔ پھریہ او بہتی ہے کہ قل کے روز ضبیب نے بھی ہے کہا کہ استرہ بھی کو دے دوتا کہ بین قبل کے واسطے پاک ہوجاؤں۔ ماویہ ہتی ہے میں نے اپنے لاک کو استرہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کو دے دے پھر جھے کو خوف ہوا۔ کہ ضبیب کہیں اس لڑک کو استرہ دے قبل نہ کر دے۔ اور اپنے خون کا بدلہ لے لے اور میں نے اپنے تئیں بہت علامت کی لڑکا ضبیب کو استرہ دے آ یا ضبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور پھی نے اس کو جھنڈ دیا اور پھی نے اس کے ہما تیری ماں کا خیال ہوا ہے۔ کہ کہیں میں تھی کو قبل نہ کر دوں پھر ضبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور پھی نہ کہا۔ پھر لوگ ضبیب کو لے کر مقام تعلیم میں آ ہے۔ تا کہ ان کو قبل کر یں ضبیب نے کہا اگر تم برانہ مانو تو میں دو کہا۔ پھی طرح سے دور کعتیں اوا کہن اگر تم برانہ مانو تو میں دو کہتیں پڑھالوں۔ مشرکین نے قبول کیا۔ اور ضبیب نے اچھی طرح سے دور کعتیں اوا کہن اور کہنا گرتم لوگ بید کہتے کہ میں قبل میں دریہونے کے لئے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب ہی نے اہل اسلام کے واسطے قبل میں دریہونے کے لئے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب ہی نے اہل اسلام کے واسطے قبل میں وقت دور کعتوں کے پڑھتے کا طریقہ نکالا ہے۔ راوی کہتا ہے پھرشرکین کو قبل کرایک کو بھی ان میں سے باتی ایک کرئی کہتی ان میں نے اس وقت کہا اے اللہ ای اسلام کے واسطے قبل کرائی کو بھی ان میں سے باتی اسلام کے بعد قریش نے ان کو شہر کر پہنچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کو قبل کرایک کو بھی ان میں سے باتی اس کے بعد قریش نے ان کو شہر کر بینچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کو قبل کرایک کو بھی ان میں سے باتی ا

معاویہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس وقت موجودتھا۔ جب خبیب نے قریش کو یہ بددعا دی ہے اور میں اس کو سنتے ہی زمین پرلیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سناتھا۔ کہا گر کوئی کسی پر بددعا کرےاوروہ لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے خبیب کوتل نہیں کیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا مگر ابومیسرہ نے جو بنی عبد الدار میں سے ایک شخص تھا۔اس نے میر سے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیر سے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کوتل کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص سعید بن عامر بن خدیم تجمی کوشام کے کسی شہر کا حاکم بنایا تھا اور اس شخص کو یکا یک بیٹھے بیٹھے غثی ہو جایا کرتی تھی ۔ اس بات کا حضرت عمر سے ذکر کیا گیا۔

### 

حضرت عمر نے اس شخص سے سوال کیا کہ بیتجھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو کچھ بیاری نہیں ہے۔ ہے۔ میں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب کو تل کیا گیا ہے۔اوران کی بدد عامیں نے سی تھی ۔ پس تشم ہے خدا کی جس وقت وہ واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے مجھ بی عشی ہوجاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔قریش نے حرام مہینہ میں خبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسلحق کہتے ہیں۔ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منافقوں
نے کہا کہ بیلوگ نہایت نالائق تھے۔جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ تواپئے گھر ہیں بیٹھے رہاور نہ وہاں جا
کراپئے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خدا وند تعالیٰ نے ان منافقوں کے کلام کی تر دیدا وران لوگوں کی تعریف میں بیآیات نازل فرمائیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ النَّانَيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعٰى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوْلَى سَعٰى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ آتَقِ اللهَ آخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْلِاثِمِ فَحَسْبَةٌ جَهَنَّمَ فَيِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْدَى نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ رَضُوانِ اللهِ وَاللهُ رَءُ وَفَى بِالْعِبَادِ ﴾ يَشْرَى نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ رَضُوانِ اللهِ وَاللهُ رَءُ وَفَى بِالْعِبَادِ ﴾

''اورا کی وہ مخص ہے اے رسول جس کا قول تم کو زندگانی دنیا میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کواپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالا نکہ وہ سخت جھگڑ الو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین میں فساد کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو اس کو گناہ کے ساتھ عزت بھڑ لیتی ہے جتنے گناہ زیادہ بازر ہے کو وہ اپنی ہے عزتی سمجھتا ہے۔ پس کا نی ہے اس کو جہنم اور براٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جواپنے نفس کو خدا کی رضا مندی میں فروخت کرتے ہیں۔ اور خدا بندوں کے ساتھ مہر بان ہے''۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ ضبیب نے اپنی شہادت کے بیا شعار پڑھے۔ اشعار الی الله اَشْکُو ْ غُوْبَتِیْ کُوبَتِیْ وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِیْ عِنْدَ مَصْوَعِیْ (ترجمہ) میں خداکی حضور میں اپنی غربت اور کربت کی شکایت کرتا ہوں۔ اور اس بندو بست کی جواشکروں نے میر نے تل کے واسطے کیا۔

فَذَالْعَرُسِ صَبَّرَنِيْ عَلَى مَا يُرَادُبِيْ فَقَدُ بَضَعُوا لَحْمِيْ وَقَدُ يَاسَ مَطْمَعِيْ (رَجمه) يس عَرْش والع بى في مُحكواس مصيبت يرصابر بناديا ہے۔ جس كامير سے ساتھ ارادہ

کیا جاتا ہے۔ پس بیتک میرے گوشت کے انہوں نے مکڑے کر دئے ہیں اور مجھ کو ناامیدی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يُشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُو مُّمَزَّع (ترجمه) اور بیل مجھ کو خاص خدا کے مطاملہ میں نصیب ہوا ہے۔ اور اگر دہ جا ہے توجم کے یریشان مصے کے جوڑوں پر برکت عنایت کرے۔

وَقَدُ خَيَّرُونِي الْكُفُرَ وَالْمَوْتَ دُوْنَهُ وَقَدُ هَمَلْتَ عَيْنَالِي مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ (ترجمه) کفاروں نے مجھ کو کفریا موت کے قبول کرنے میں اختیار دیا۔اورمیری آ تکھیں بغیر مے مبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيِّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي حُجُمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) مجھ كومرنے كا كچھ ڈرنہيں ہے بيتك ميں مرنے والا ہوں ليكن مجھ كوجہنم كى آتش شعله زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ ابْالِي جِيْنَ اتْقَتَلُ مُسْلِمًا عَلَى اتَّى جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ (ترجمه) پس جبکه میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاتا ہوں تو مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کسی پہلو پر راه خدا میں میرا کرنا ہو۔

ابن اسلحق کہتے ہیں۔قریش میں ہے جن لوگول نے خبیب بن عدی کے قبل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکرمہ بن ا بي جهل اورسعيد بن عبدالله بن الي قيس بن عبدو داوراخنس بن شريق ثقفي بني زبره كا حليف اورعبيده بن حكيم بن امیہ بن حارثہ بن الاوتس سلمی بنی امیہ بن عبر شمس کا حلیف اور امیہ بن ابی عتبہ اور خصری کے بیٹے ۔ ابن آمخق کہتے ہیں حسان بن ثابت ٹھ مندو نے ان صحابہ کا مرثیہ کہا ہے جواس واقعہ میں شہید ہوئے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَاكْرُمُوا وَأَثِيْبُوا رَأْسُ السَّوِيَّةِ مَوْثَكُ وَامِيْرُهُمُ

(ترجمہ) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو یوم الرجیع کی جنگ میں کیے بعد دیگرے شہید ہوکر بزرگ اور ثواب کو پہنچ۔ مرشد جو لشکر کے سر داراورامیر تھے۔

وَابْنُ الْبُكْيُرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبٌ وَابْنُ يَطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

#### وَافَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

(ترجمہ) اور ابن بکیر جوانشکر کے امام تھے اور خبیب ۔ اور شارق کے فرزنداور ابن دھنہ بھی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسطے کھی ہوئی تھی ۔ میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسطے کھی ہوئی تھی ۔ وَالْعَاصِمُ الْمَقْدُولُ عِنْدَ رَجِیْعِهِمُ کَسَبَ الْمَعَالِیُ اِنَّهُ لَکُسُوْبِ مَنْعَ الْمَقَادَةَ اَنْ یَنَالُوا ظَهْرَهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّ

اور عاصم جورجیع کے پاس شہید ہوئے۔ بلند مرتبول کو انہوں نے حاصل کیا اور بیہ بڑے حاصل کرنے والے تھے۔لوگوں کو انہوں نے اپنی پشت کے قریب نہ آنے دیا۔

#### حَتَّى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِنَجِيْبُ

یہاں تک کہ خودانہوں نے تلوار سے جنگ کی بیشک میہ بڑے جواں مرد تھے۔ ابن آخق کہتے ہیں حضور مُنَافِیْئِ شوال کے باقی مہینداور ذی قعدہ اور ذی الحجہاورمحرم مدینہ میں رہے۔ اور مشرکوں ہی نے اس حج کی کا پر دازی کی پھر حضور نے جنگ احد کے پورے چارمہینہ کے بعدا پے اصحاب کا لشکر مقام ہیر معونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

# پیرمغونه کاواقعه

ابن اتخق کہتے ہیں ابو براء عام بن مالک بن جعفر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور یہ عرض کیا کہ حضور اپنے اصحاب ہیں سے چند لوگوں کو نجد کی طرف روانہ فرما ئیں۔ تو مجھ کو امید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے فرمایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے فرمایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوئے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوئے فررنہ کریں ابو براء نے کہا ہیں اس بات کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے اس کے کہنے ملحان بی نجار میں سے اور عروہ بن اسماء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خز اعلی اور عام بن فہیر ہم معلمان بی نجار میں سے اور عروہ بن اسماء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خز اعلی اور عام بن فہیر ہم حضرت ابو بکر کا غلام اور ان کے علاوہ سب چالیس شخص سے ۔ مدینہ سے روانہ ہو کر جب بیلوگ مقام ہیر معونہ پر پہنچے یہ مقام بی عامر اور بنی شلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ بر پہنچے یہ مقام بین عامر اور بی شلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ جب صحابہ یہاں آ کر محصر سے جاس نے خطر کو بھی نہ دیکھا۔ فور آاحرام بن ملحان کو شہید کر دیا۔ اور پھر بنی عامر کی باس پہنچاس نے خطر کو بھی نہ دیکھا۔ فور آاحرام بن ملحان کو شہید کر دیا۔ اور پھر بنی عامر نے اس کے تعم سے انکار کیا اور کہنے لگے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحابہ کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بی عامر نے اس کے تعم سے انکار کیا اور کہنے لگے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحابہ کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بی عامر نے اس کے تعم سے انکار کیا اور کہنے لگے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحابہ کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بی عامر نے اس کے تعم سے انکار کیا اور کہنے لگے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں

توڑتے ہیں۔وہ حضور مُنافِیْزُ کی ان کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر بن طفیل نے بی سلیم اور بی رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اور صحابہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ محمی تلواریں تھینچ کران پر جا پڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک کعب بن زید کے۔ کہ ان میں ایک رمق جان باقی تھی۔ مقتولوں میں سے کھسک کھسک کریڈ نکل آئے اور پھر بالکل تندرست ہوگئے۔ اور خندق کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے پیچھے عمر و بن امیہ ضمری اور انصار میں سے ایک شخص تھے۔ابن ہشام کہتے ہیں میخص منذر بن محمد بن عقبہ بن اصیحہ بن حلاج تھے۔

ابن آمخق کہتے ہیں۔ان دونوں شخصوں کو صحابہ کے اس واقعہ کی ایک پرندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ان دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ کشکر کے سروں پر چکر کھار ہاہاس کو دیکھے کربید دونوں کہنے لگے۔ کہ اس پرندہ کی ضرور کوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھریہ دونوں لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈوبے ہوئے پڑے ہیں۔اور گھوڑےان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری فخص نے عمرو بن امیہ ضمری ہے کہاا بتمہاری کیارائے ہے۔عمرونے کہامیں بیخیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے پاس چلیں۔اوراس واقعہ کی خبر کریں انصاری نے کہا میری رائے بیہ ہے کہ میں اس جگہ ہے واپس نہ جاؤں جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔اور ہماری خبراورلوگ حضور کے گوش گذار کر دیں گے۔ پھرانصاری نے دشمنوں کواس قدرقل کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔اورعمرو بن امیہ کو دشمنوں نے گر فتار کرلیا۔ پھر جب دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مصر سے ہیں۔تب انہوں نے ان کوچھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمر و بن امیہ کی پیشانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر یوری کرنے کے خیال ہے ان کوآ زاد کر دیا۔ کیونکہ اس کی ماں کے ذمہ میں ایک غلام آ زاد کرنا تھا۔عمرو بن امیہ یہاں ہے روانہ ہوکر جب مقام قرقر ہ میں پنچے۔وہاں بی عامر میں ہے دو مخص اور بھی آ کرتھبرے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ سیخص بی کلاب میں سے تھے اور ابوعمر ویدنی کہتے ہیں۔ کہ بیددونوں بی سلیم میں ے تھاور بید دونو ل محض عمر و بن امیہ کے یاس ایک درخت کے سابید میں سور ہے۔عمر و بن امیہ نے ان دونو ل کوفتل کر دیا۔اورعمر وکو بیرحال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان ہے سلح ہوئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔ تؤ عمر و نے ان سے دریافت کیا تھا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔انہوں نے کہا ہم بنی عامر سے ہیں۔ پھر جب وہ سو گئے تو عمرو نے ان کوفتل کر دیا۔ پھر جب عمر و بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اورییہ سارا واقعہ عرض کیا۔

حضور نے فر مایاتم نے ایسے لوگوں کو آل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کودینا پڑے گا۔ میں پہلے ہی ابو براء کے کہنے

ے اپنے صحابیوں کے بھیجنے پر راضی نہ تھا۔ جب ابو براء کوصحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر پینچی ۔ان کو

بہت رنج ہوا۔اور بیوا قعدان پر نہایت شاق گذرا۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہوئے تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فہیرہ ہی تھے جن کی نسبت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ جب وہ قتل ہوا۔ تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔لوگوں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر جوعامر بن طفیل کے ساتھ اس جنگ ہیں شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میرے اسلام لانے کی بیہ وجہ ہوئی۔ کہ میں نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے نیچ میں نیزہ مارا۔ اور میرانیزہ اس کے سینے پارہوگیا۔ اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ میں اپ مطلب کو پہنچا۔ جبار کہتا ہے۔ میں اس کی اس بات کوئ کر جیران ہوا۔ کہ بید کیا کہتا ہے کیا میں نے اس کوقل نہیں کیا۔ پھر میں نے لوگوں سے اس کے اس قول کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بتایا تھا جو اس کونصیب ہوئی۔ پھر رہیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر حملہ کیا۔ اور ایک نیزہ اس کو مارا۔ وروہ اپنے گھوڑے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بیدابو براء کی کاروائی ہے۔ مار میں مرکبا تو میراخون میرے پچا کے واسط ہے۔ اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو جیسی میری دائے ہوگی۔ اس کے موافق عمل کروں گا۔

## بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سے ہجری میں واقع ہوا 🕷

فریب کا حال بیان کیا۔اور بی نفیرے جنگ وحرب کی تیاری کا بھیم دیا اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کر کے حضور روانہ ہوئے۔اور ان ہوئے۔اور ان کے مہینہ میں ان کا محاصرہ کیا۔اور اسی وقت شراب کی حرمت کا بھیم ہوا۔
جب بیاوگ بنی نفیر قلعہ بند ہوئے اور چھ شابنہ روز حضور کو ان کے محاصرہ میں گذر گئے تب حضور نے بھیم دیا۔ کہ ان کے باغات کا ان دئے جا تیں۔اور کھیتوں میں آگ لگا دی جائے۔اس وقت بنی نفیر نے غل مچایا کہ اے کہ مان گا دی جائے ہو۔اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کڑواتے ہو۔اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کڑواتے ہو۔اور خلواتے ہو۔

بنی عوف بن خزرج میں ہے بعض منافقین نے جن میں عبداللہ بن باللہ اور دد لیہ بن مالک بن الی قو قل اور داعس اور سوید وغیرہ لوگ تھے۔ انہوں نے بن نفیر کوکہلا بھیجاتھا۔ کداگرتم مسلمانوں سے جنگ کرو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اوراگرتم یہاں سے اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ ای بحروسہ پر بنی نفیر کئی دن قلعہ بند رہے۔ آخر جب ان منافقوں نے ان کی پچھد دنہ کی۔ اور وہ لا چارہوئے۔ حضور سے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کداگر آپ ہماری جان بخشی کریں۔ اور سیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم لے جائیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کومنظور فر مایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے گئے۔ یہاں تک کہا ہے مکانوں کے کواڑ اور چوکھٹ بھی لے گئے۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر پھوڑ گئے۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر پھوڑ گئے۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر بھی اشراف بیلوگ تو ان میں سے ملک شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان بھی اشراف بیلوگ تھے سلام بن الی احقیق اور کنانہ بن رہتے بن الی احقیق اور تی بن اخطب۔

ابن ایخی کہتے ہیں بی نضیرا پنے مال اور اولا داور عورتوں کو لے کرروانہ ہوئے اور ان کی عورتیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی تھیں۔ اور ایک عورت ان میں عروہ بن در دعیسی کی بیوی نہایت صاحب جمال عورت تھی جواپی نظیر زمانہ میں نہ رکھتی تھی۔ اور بن نظیر باتی کل مال اپنا حضور کے واسطے جھوڑ گئے۔ اور یہ مال خاص حضور کا تھا جہاں حضور جانے ہے۔ اس کو خرج کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کونشیم کیا جنہوں نے پہلے جمرت کی تھی۔ انسار کواس میں سے حضور نے پچھنیں دیا سواا یک بہل بن صنیف اور ابود جانہ کے کہ جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دئتی بیان کی۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحت کیا۔ بن نضیر میں سے صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا بین بن عمیر بن کعب بن عمرو بن جاش نے اور دوسرے ابوسعد بن صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا بین بن عمیر بن کعب بن عمرو بن جاش نے اور دوسرے ابوسعد بن حرب نے اور حضور نے ان کے مالوں یران کو برقر ار رکھا۔

یا مین کی اولا دمیں ہےا یک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین ہے کہا۔ کہتم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے

بھائی عمر و بن حجاش نے میرے ساتھ کیا ارا دہ کیا تھا۔ یا مین نے ایک شخص کو پچھ دے کرعمر و بن حجاش کو آل کرا دیا۔ بی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالی نے سور ہُ حشر نازل فر مائی ہے۔ اور اس میں حضور کو ان پر مسلط کرنے اور پھر حضور کے آن کے مالوں کو تقسیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانچ فرماتا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اللّهِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِلْوَّلِ الْحَشْرِ مَا طَنَنْتُمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ يَخْرَجُوا وَظَنُّوا انّهُمْ مَا نِعَتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِّنَ اللّهِ فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ يَخْرَجُوا انّهُمْ مَا نِعَتَهُمْ وَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْدَبْصَارِ ﴾ فَي قَلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ آيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْدَبْصَارِ ﴾ '' وَبِي قَدائِ جَس نَ ذَلت كَساتِه بَي مَا تَهِ بَي اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن الْعَلَى الْمُولِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿ وَكُوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ ''اورا گرخداان كے واسطے جلا وطنی نه لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذاب کرتا اور آخرت میں ان کے واسطے آگ کا عذاب ہے''۔

﴿ مَا قَطَعْتُهُ مِنْ لِيْهَا أَوْ تَرَكْتُهُوهَا قَانِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُهُوْنِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ ''جو تحجورتم نے قطع کی وہ خدا کے حکم ہے کی۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑا وہ بھی خدا کے حکم ہے تا کہ فاسقون کوذلیل کرئے'۔

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسلَةٌ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''پین نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑ ۔ نہ اونٹ کیکن خداا پنے رسول کوجن پر چاہتا ہے مسلط فر ما تا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے''۔

﴿ مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرٰى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَسُولُ وَمَا التَّاكُمُ الرَّسُولُ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لِكَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

'' جو کچھ دولت اور مال گاؤں والوں کا خدانے اپنے رسول کودیا۔ پس وہ خداورسول اوران کے قرابت والوں اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے واسطے ہے تا کہ وہ مال و دولت تمہار سے تو گروں کے ہاتھوں میں پھرنے والی نہ ہو۔ اور جو کچھ رسول تم کو دیں۔ اس کولوا ور جو نہ دیں اس سے یازرہو'۔

﴿ آلَهُ تَرَ إِلَى آلَذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ آلَذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ الِي قُولِهِ وَ اللَّهِ عَرَاءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ابن ہشام کہتے ہیں پھر بی نضیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پرتشریف لے گئے۔ گر میں اس کواس جگہ بیان کروں گا جہاں ابن اسحق نے بیان کیا ہے۔

#### غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں حضور بنی نفیر کے غزوہ سے فارغ ہوکررئے الآخراور کچھ مہینہ جمادی الاول کا مدینہ میں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بنی محارب اور بنی نغلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ بید دونوں قبیلے غطفان سے تھے اور مدینہ میں ابوذ رغفاری اور بقول بعض حضرت عثمان کو حاکم مقرر گیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ میں کفاروں نے اپنے نشانوں پر پچھ لکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروکش ہوئے۔ قبیلہ غطفان کے لوگ لشکر کثیر لے کر حضور کے مقابل آئے۔ اور ہرا یک لشکر دوسرے سے خوف زدہ ہوا۔ چنا نچ حضور نے نماز خوف پڑ ہائی۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلو ۃ الخوف پڑھائی۔ اور پھر لشکر کو لے کرواپس ہوئے اور یہ نماز اس صورت سے ہوئی۔ کہ نصف آ دمی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور نصف و شمن کے صف بستہ کھڑے رہے جب حضور ایک رکعت پڑھ پچے یہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے۔ دشمن کے مقابل چنے گئے۔ اور ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ جو داپس آ کراپی دوسری رکعت پوری کرلی یعنی دونوں مصوں نے لئکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت علیحہ ہ پڑھی تفصیل اس کی کتب حصوں نے لئکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت علیحہ ہ پڑھی تفصیل اس کی کتب فقہ ہیں موجود ہے۔

بی محارب میں سے ایک شخص غورث نام نے اپنی قوم سے کہا کدا گرتم کہو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہااس سے بہتر کیا ہے مگر تو بیکام کیوں کر کر سکے گا۔اس نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں اور پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا۔حضوراس وقت بیٹے ہوئے تھے۔اور تلوار آپ کے آگے رکھی تھی۔غورث نے کہااے محمد میں ذرا آپ کی تلوار دیکھ لوں آپ نے فرمایا دیکھ لے راوی کہتا ہے حضور کی تلوار پر چاندی کا کام ہور ہاتھا۔غورث نے اس کواٹھالیا۔اورمیان سے نکال کر ہلانے لگا۔اور کہااے محمد منافقہ اتھا ہے ہے تاہیں ہو۔میرے ہاتھ میں شمشیر بر ہنہ ہے۔حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پھی نیس ڈرتا۔اس کے بعد غورث میں شمشیر بر ہنہ ہے۔حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پھی نیس ڈرتا۔اس کے بعد غورث میں شمشیر بر ہنہ ہے۔حضور کے آگے رکھ دیا اللہ تعالی نے اس کے متعلق بی آیت ناز ل فرمائی:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُ اللهِ عَلَيْكُمْ الْمُوْمِنُونَ ﴾ فكفّ أيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُواللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكّل الْمُوْمِنُونَ ﴾

''لیعنی اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا دکرو۔ جبکہ آیک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا۔ پس خدانے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خداسے تقویٰ کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا ہی پر بھروسہ کریں''۔

بغض لوگ کہتے ہیں بیآ یت بی نضیر کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے تل کرنے کے واسطے مکر کیا تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سبب سے میں سارے لشکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے مجھے سے فرمایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا درخت میں جاتا ہے۔ میں سے تو ٹر لا۔ میں نے ایک ککڑی لاکر حضور کو دیا۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پرسوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھر حضور نے وہ لکڑی تین چار دفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سائڈ نیوں ہے آ گے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور سے با تیں کرتا ہوار وانہ ہوا۔ حضور نے بھے سے فر مایا ایس جابر بیاونٹ ہمارے ہاتھ فر وخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یوں نہیں فروخت کرو۔ میں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر ما نمیں کہ کیا دیں گے۔ فر مایا میں ایک درہم کو لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول میں راضی ہوں۔ میں نے عرض کیا ہیں تو بیا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر جضور راضی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہی تو یہ اونٹ آ پ کا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر حضور راضی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہی تو بیا ہو چکا

حضور نے فرمایا ہاں میں نے لے لیا۔ پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابرتم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا ہاں اللہ منافی آئے فرمایا ہا کرہ سے شادی کیا ہاں یارسول اللہ منافی آئے فرمایا ہا کرہ عورت سے یا ثیبہ سے ۔ میں نے عرض کیا ثیبہ سے ۔ فرمایا ہا کرہ سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے خوش ہوتے ۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ میرے والداحد کی جنگ میں شہید ہو گئے ۔ اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں ۔ میں نے بید خیال کیا۔ کہ ایسی عورت سے شادی کروں جوان کے کارو ہارکوسنجال سکے حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیاا نشاء اللہ ہرکت ہوگی۔

اوراے جابرا گرہم کی ٹیلہ پر پہنچ۔ تو اونٹوں کے ذرخ کے جانے کا عکم دیں گے۔ اور آج کا دن وہیں گراریں گے۔ اے جابر تمہاری ہوی اپنے نمارق کوصاف کرے گی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمارق کہاں ہیں۔ فرما یا عقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضوطی ہے ٹل کرنا چاہے۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پہنچ حضور نے تھم دیا اور اونٹ ذرخ ہوئے اور دن بجر ہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضورا پنے گھر میں اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں جب کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خصور کی خصور کی خصور کی تم میں حاضر ہوا۔ اور اونٹ کو مجد کے دروازہ پر باندھ کر آپ مجد کے اندر حضور کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ حضور مسجد کے باہر تشریف لائے اور دریافت کیا۔ یا اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور منے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر کہتے ہیں بی وہ مال میرے پاس ٹروز برزوز برخوتار ہا یہاں تک کہ بیر ح بھی کو بیٹ ہوئی۔

جبار کہتے ہیں جب ہم غزوہ ذات الرقاع ہے واپس ہوئے۔ تو ایک شخص کسی مشرک کی عورت پرواقع ہوا تھا۔ اوراس کا خاوندموجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے تسم کھائی کہ جب تک ہیں اصحاب محمد کا خون نہ بہالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر شخص حضور کے نشکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروش ہوئے اور فرما یا کون محض آئی کی رات ہماری پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سراور عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ ہم حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مہاجر اورایک انصاری تصحفور نے ان سے فرمایا تم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مہاجر اورایک انصاری تصحفور نے ان سے فرمایا تم میدان کے دہانے پرجا کررات کور ہو۔ چنانچہ بید دونوں اس جگہ چلے گئے اورانصاری نے مہاجری سے کہاتم اول شب جاگو گئے یا آخر شب۔ مہاجری نے کہا میں آخر رات بجاگوں گا۔ تم اول رات جاگ لو۔ پس مہاجری صور ہے۔ اور انصاری کے کہا تر شرے ہوئے دیکھ سے دیکھ انصاری کے کہا تی ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آ یا۔ اوراس نے انصاری کو کھڑے ہوئے دیکھ

لے باکرہ وہ عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور ثیبہ وہ ہے جس کی شادی ہو چکی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ بیشکر کا پاسبان ہے۔ پس انصاری کو ایک تیر مارا۔ انصاری نے تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینگ دیا۔ اور نماز کو موقو ف نہ کیا۔ اس شخص نے ایک تیر اور مارا انصاری نے جب بھی نماز موقو ف نہ کی۔ اس نے تیسرا تیر مارا۔ تب انصاری نے رکوع و بجدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا۔ اور اپنے ساتھی مہاجری کو جگایا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے جھکو اس خفص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے بچھکو پہلے سے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا میں اس وقت ایس سورت نماز میں پڑھ رہا تھا۔ جس کا موقو ف کرنا میں نے پہندنہ کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ میں جمادی الاُول کا باقی مہینہ اور جمادی الآخر اور جب کے آخر تک رہے پھر سے ہجری میں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کا ارادہ کیا۔

# بدر کا دوسراغ وه

حضور صحابہ کالشکر لے کر بدر میں جا پہنچ اور مدینہ میں عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول انصاری کو حاکم مقرر کیا۔ ابن ایخق کہتے ہیں بدر میں حضور نے آٹھ روز ابوسفیان کا انتظار کیا اور ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر جب مقام ظہران یا عفان میں پہنچا۔ تو اس کی رائے واپس مکہ چلے جانے کی ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا کہا ہے قریش تہار ہے سفر کے واسطے ایسا موسم ہونا چا ہے جس میں تم جانوروں کو اپنے چرابھی سکواور دورہ بھی خوب پیخ ۔ اور بیرہ م تشکی کا ہے۔ اس واسطے میری بدرائے ہے۔ کہتم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچے تمام اہل مکہ واپس ہو گئے اور اس لشکر کانام اہل مکہ نے جیش سویق رکھا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس سفر میں ستو بہت ہے۔ تھے۔ حضور بدر میں تھر ہے ہو ۔ کو تقوی بن عمر وضعری کا حضور کے پاس حضور بدر میں تھر ہے ہو کے ابوسفان کا انتظار کر بی رہے تھے کہ فضی بن عمر وضعری کا حضور کے پاس گذر ہوا۔ اور بیرہ و محضور ہے ہو کے دو او دان میں حضور نے بی ضعر ہی کا بت عہد لیا تھا۔ اور اس نے کہا اے محمد کی گئے گئے گئے ہو ۔ وہ مناز کی ہی ہو جی اس کے حضور کی ہو ہو کہا ہے ہو۔ حضور نے فر مایا ہاں اے ضعری اگر میرا جی چا ہتا ہے کہ سکور ہوگا ہے تھے کہ تھیے اس کے خدا کی ہم کو تم ہے خدا کی ہم کو تم ہو گئے گئے کہا ہے کہ کو کی ضرور دے تبیس ہے۔ کی کی کو کی ضرور دے تبیس ہے۔ کی کو کی ضرور دے تبیس ہے۔ کی کو کی ضور ابور نے اس کی کا تنظار کرے کہ دینہ میں واپس تشریف لے آگے۔

## غزوهٔ دومة الجندل كابيان

ابن ایخل کہتے ہیں۔ بدر سے واپس آ کرحضور کئی مہینے تک مدینہ میں رہے۔اور رہیج الاول ہے میں آ پغزو وَ دومتدالجند ل کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ میں سباع بن عرفطہ غفاری کو آپ نے حاکم مقرر کیا۔ اور پھر بغیر کی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باقی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔

### غزوهٔ خندق کابیان

ابن ایخق کہتے ہیں خندق کا غزوہ شوال ہے۔ ھیں درپیش ہوا۔اور ابتداء اس کی اس طرح ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ جس میں سلام بن الی الحقیق النضری اور حی بن اخطب نضری اور کنانہ بن رہتے بن الی الحقیق نضری اور ہوزہ بن قیس وائلی اور ابو ممار واٹلی وغیرہ لوگ بن نضیر میں ہے اور بنی وائل میں سے تھے۔ یہ لوگ مکہ میں قریش کے پاس پہنچے۔اوران کو حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم محمر شُلُاتُونِمُ اللہ کے جنگ کروہ م بالکل بنخ و بنیا دان کی اکھیڑ کر پھینک دیں گے۔قریش نے ان سے کہا اے گروہ یہودتم قدیم اہل کتاب ہو۔اور تمہارے پاس علم ہے۔ تم یہ بتلاؤ کہ ہمارا ند ہب درست اور شیح ہے یا محمر شُلُاتُونِمُ کا۔ یہودیوں نے کہا تمہارا ند ہب بہت سے ہے۔اور تم بہنت ہوئے ہوئے اللے کئی بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی حالت میں ہیآ یت نازل فرمائی:

﴿ اَلَهُ تَرَ اِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ عَنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ عَنَ الْكِتَابِ يَوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ عَنَ خَرَتَكُ اس كامفصل بيان او پرگذر چكائے۔

قریش فوراً حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے ۔اور پیریبودی مکہ ہے ہوکر قبائل غطفان کے پاس پہنچے۔ان کوبھی حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔غطفان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ابن ایحق کہتے ہیں۔اس شکر میں قریش کا سردارابوسفیان بن حرب تھا۔اورغطفان میں بن فزارہ کا سردارعیدنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدرتھا۔اور بنی مرہ کا سردار حرث بن عوف بن ابی حارثہ مری تھا اور بن الحجم کا سردار مسعر بن خیلہ بن نویرہ بن طریف بن حمہ بن عبداللہ بن ہلال بن خلاوہ بن المجمع بن ریث بن غطفان تھا۔

جب حضور نے بیخبر کی تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا تھم دیا۔ اور مسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر سے حضور بھی خود اس کے کھود نے میں مصروف ہوئے۔ اور مسلمان نہایت مستعدی ہے اس کام کوکرتے تھے اور منافقوں کا بیقا عدہ تھا کہ حضور کی خفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا بیقاعدہ تھا۔ کہ جب کسی کو بخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بغیراس کو چارہ نہ ہوتا۔ تب وہ حضور سے اجازت لے کراپنے کام کو جاتا۔

الله تعالى نے ان مومنوں كى شان ميں بير آيت نازل فر مائى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُو بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَنُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَنُهُونَ لِمَعْنِ يَسْتَأْذِنُونَ فَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُولٌ لَجِيمٌ ﴾

'' بینگ مومن و بی لوگ ہیں جو خدا و رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ کی امر جامع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیرا جازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں و بی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کسی ضرورت کے واسطے اجازت لیس ان میں سے جس کو چاہوا جازت دو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت مانگو۔ بینگ خدا بخشے والا مہر بان ہے'۔

اورمنا فقوں کی حالت میں بیآیت نازل ہوئی جو چیکے چیکے کھسک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْ أَمْرِةِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ اللهَ الدِّيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِةِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ اللهَ اللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيُبَنِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوابیانہ کروجیے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ بیشک خداان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں چیکے چیکے کھسک جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرنا چاہئے۔ کہ ان کوفتنہ یا در دنا ک عذاب نہ پہنچے۔ خبر دار بیشک خدا ہی کے واسطے ہے جو پچھ آسان وز مین میں ہے بیشک جانتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے کے ہیں۔ ان سے ان کوخبر دار کردے گا۔ اور اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے'۔

ابن استخل کہتے ہیں خندق کے کھود نے ہیں حضور سے متعدد معجزات ظاہر ہوئے۔ جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقدیق زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان معجزات کو پچشم خود دیکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہایت سخت زمین نکلی۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یارسول اللہ اس میں کدال (پہاوڑہ) کچھ کا رگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔ حضور نے فر مایا تھوڑا پانی لاؤ۔ یانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنالعاب وہن ڈال دیا۔ اور پھر اس بی کو اس سخت جگہ چھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تھے۔ کوشم ہے اس ذات یاکی جس نے حق کے ساتھ

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے وہ زمین ایسی نرم ہوگئی جیسے ریت اور بہت جلداس کواٹھا کر پھینک دیا۔

نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں سیری ماں عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے میں تھوڑی تی مجبوریں وے کرکہا کہ بنی بیاب اور ماموں کو دے آ ڈ۔اور کہنا کہ بیتمہاراضج کا کھانا ہے بیلڑی کہتی ہیں۔ میں ان مجبوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو میں ڈھو نڈر ہی تھی۔حضور نے فر مایا۔ ایس کی جرف کی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو میں ڈھو نڈر ہی تھی۔حضور نے فر مایا۔ ایس کیا چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے مجبوریں میری ماں نے میر باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے واسطے بھیجی ہیں حضور من اللہ بجھے کو دے میں باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رکھ دیں حضور نے ان مجبوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے وہ مجبوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان مجبوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر کھود نے وہ مجبوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جع ہوگئے ہیں تو مجبوریں کپڑے ۔ اور ان مجبوروں کو کھانے کے واسے بالو۔ چنا نجے تمام خندق کے کھود نے والے جع ہوگئے ہیں تو مجبوریں کپڑے ۔ اور ان مجبوروں کو کھانے کے اور وہ مجبوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کوگ کھا ہے جی ہیں تو محبوریں کپڑے ۔ اور ان محبوریں کپڑے کے کنارہ پر سے نیچ گر رہی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خندق کے کھود نے میں مصروف تھے اور میرے پاس ایک چھوٹی تی ہمری تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اگر اس بحری کوذئ کر کے میں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ گھر میں جس قد رجو ہوں ان کو پیس لو۔ اور بکری کا گوشت پکا لو میں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ یہی قاعدہ تھا کہ دن بھر خندق کھودتے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے۔ میں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خندق کھود تے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے۔ میں نے حضور میرے گھر تشریف لے چلیس جابر کہتے ہیں۔ بمری ذئے کرکے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میرے گھر تشریف لے چلیس جابر کہتے ہیں۔ میں سے چاہتا تھا کہ حضور تنہا میرے ساتھ تشریف لے آئے میں گے۔ گر حضور نے میری سے بات سنتے ہی ایک شخص کو میں سے چاہتا تھا کہ حضور تنہا میرے ساتھ تشریف لے آئے میں کے میرے کہتے ہیں۔ کا میں بات کوئی کرکہا انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر میں تشریف لائے۔ ہیں میں نے اس بات کوئی کرکہا انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر میں تشریف لائے۔ ہم نے گھانا نکال کر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے نوش فر ما یا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کو مایا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کی مانے جاتے تھے دہاں تک کرتما م اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں میں خندق کے کھود نے میں مصروف تھا۔ کہ ایک عظیم الثان پھرنکل آیا۔ ہر چند میں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔حضور نے میری اس شدت کود کھے کر کدال میرے ہاتھ سے لے لی۔ اور اس پھر پرلگائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کدال میں ہے ایک چک نکلی۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ کدال ماری جب بھی وہ چک پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ یہ چمک کیسی دکھائی دیتی ہے حضور نے فرمایا کیاتم نے بھی دیکھی ہے میں نے عرض کیا ہاں فر مایا پہلی مرتبہ جو چمک ظاہر ہوئی خدا وند تعالیٰ نے یمن کو مجھ پر فنخ کیا۔ اور دوسری بار ملک شام اورمغرب کو فنخ کیا۔اور تیسری بارمشرق کو فنخ کیا۔

ابن الحق کہتے ہیں جب یہ مما لک حضرت عمراورعثان کے زمانہ میں فتح ہوئے۔ تو ابو ہریرہ مجاہدین سے
کہا کرتے تھے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہے ملکوں کو فتح کرو۔ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں
ابو ہریرہ کی جان ہے جس قدر ملک قیامت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے
رسول حضرت محرسنًا ﷺ کوعنایت فرمادی ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار لشکر لے کر مقام مجتبع الاسیال میں آپنچے۔ بید مقام زمین رومہ میں جرف اور زغالہ کے درمیان واقع ہے۔اور قریش کے اس لشکر میں بی کنانہ اور اہل تہا مہ وغیر ہ مختلف قبائل کے لوگ تھے۔

اور قبیلۂ غطفان بھی اہل نجد کوا ہے ساتھ لے کراحد کی ایک جانب مقام ذنب تھی میں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کالشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خندق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خندق دونوں لشکروں کے درمیان میں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ میں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے تھم دیا تھا۔ کہ بال بیچ اور عور تیں گھا ٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے دشمن خدا جی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بی قریظ کے سردار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہداور صلح کر کی تھی۔ جی بن اخطب جواس کے پاس آیا اس نے اپنے قلعہ کا درواز ہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے اپنے قلعہ کا درواز ہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے نہدویا۔ جی بن اخطب نے غل مجان کے باس آیا س نے اپنے قلعہ کا درواز ہ ہور دری بات کرنی ہے۔ تو دروز اہ کھول دے۔ کعب نے کہا تو ایک منحوں شخص ہے تچھ کو ہیں اپنے مکان میں بلا نائبیں چا ہتا۔ اور دوسر سے میرامحمد کا پورا پایا ہے۔ میں نہیں چا ہتا۔ کہان کے عہد کو میرامحمد کا پورا پایا ہے۔ میں نہیں چا ہتا۔ کہان کے عہد کو شکتہ کروں جی بن اخطب نے کہا ہتھ کو خرابی ہوذ را درواز ہ کھول کراس کو بلایا۔ اس نے کہا ہر گر نہیں کھولوں گا غرضیکہ جب کی بن اخطب نے بہت اصرار کیا تب کعب نے درواز ہ کھول کراس کو بلایا۔ اس نے کہا اے کعب میں تیرے پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میرے ساتھ بیس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میرے ساتھ بیس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میرے ساتھ بیس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو بے کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے ہوئے ہیں۔ اور تمام عطفان نے عبد اور اقرار کر لیا ہے۔ کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کہا ہے تی بن اخطب تو دنیا تھر کی ذلت وخواری لے کرمیرے یاس آیا ہے۔اے تی بن اخطب تجھ کوخرابی ہو۔ مجھے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہایت باو فا اورعہد کا پورا اور سچایا یا ہے۔الغرض حی بن اخطب کعب کو بہکا تار ہا بیہاں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے لوگ محمر مُنَا ﷺ کے مغلوب ہوکر بھا گے تو تمہارے قلعہ میں آ کر پناہ گزین ہو جا ئیں ۔کعب نے اس بات کومنظور کر کے جی بن اخطب سے اس بات برعہد کر لیا۔اورحضور کے عہد کوتو ڑ ڈ الا۔ جب پیخبرمسلمانوں کو پینجی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے حی بن اخطب ہے نیا عہد با ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جواوس کے سر دار تھے اور سعد بن عبادہ کو جو بنی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے خزرج کے سر دار تھے اور عبداللہ بن رواحہ اورخوات بن جبیر کو کعب کے پاس بنی قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بیلوگ اس خبر کی تصدیق معلوم کریں اور ان سے حضور نے فرما دیا۔ کہا گریہ خبر کچ ہوتب تم اس کواشارہ کے ساتھ مجھ سے بیان کرنا اور اگر جھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دینا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریا کی جو تن تھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عہد تو ڑ دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تو نے رسول خدا کا عہد کس سبب سے تو ژا کعب نے کہا میں نہیں جا نتارسول خدا کون ہے اور محمد سے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عبادہ سے بنی قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعدنے کہاتم سے بدکلامی کرنے کی ہم کو کچھ ضرورت نہیں ہے پھر سعداوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراس وا قعہ کوعرض کیا۔حضور نے فر مایا اے مسلمانوں خدا بہت برواہےتم خوش ہوجاؤ۔

اس وفت مسلمان نہایت نازک حالت میں تھے چاروں طرف سے مشرکوں اور کا فروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے فلا ہر کررہ ہے تھے چنا نچے معتب بن قشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ محمد منافقین میں لاؤ گے۔اوراب ہماری میہ مقا کہا کہ محمد منافقین ہم سے کہتے ہیں کہتم قیصراور کسری کے خزانے اپنے تصرف میں لاؤ گے۔اوراب ہماری میہ حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن قبیعی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین ای قتم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا۔ راوی کہتا ہے اور جنگ راوی کہتا ہے اور جنگ راوی کہتا ہے اور جنگ مسلمان اور مشرکین ای صورت سے پچھا و پر ہیں راتیں پڑے رہے سواتیرا ندازی کے اور جنگ مہیں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کررکھا تھا۔

آ خرحفور مُن اللَّيْمِ اللَّهِ عِينَه بن حصن بن حذيفه بن بدراور حرث بن عوف بن ابی حارثه کی طرف که بید دونوں فیلید غطفان کے سردار سے پیغام بھیجا۔ کہتم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ایک تہائی مدینہ کی پیداوار کی لے لوید دونوں اس بات پر راضی ہو گئے اور ایک عہد نامہ لکھا گیا گر د شخطوں اور گواہیوں سے ہنوز مکمل نہ ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کا مکمل کرنا چاہا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللّٰد آیا اس بات کا خدانے حضور کو تھم کیا ہے یا حضورا پنی رائے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خدانے تو بھے کو تھم نہیں فرمایا ہے۔ گر میں خودتم لوگوں کی تنگی اور شدت کود کیے کریہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام عرب تبہارے دشمن ہوگے ہیں۔ اور اس حکمت سے تبہارے دشمنوں کی تعداد کم ہوجائے گی۔ سعد کیونکہ تمام عرب تبہارے دشمن ہوگے ہیں۔ اور اس حکمت سے تبہارے دشمنوں کی تعداد کم ہوجائے گی۔ سعد اور خدا کو نہ بھی اور یہ لوگ ایک حالت پر سے یعنی سب مشرک سے بتوں کو پوجتے سے اور خدا کو نہ بھی اس مقابل کی خور بھی سواء مہمانی کیا خرید کے نہ کھا سکتے تھے اب جو خدا نے ہم کو حضور کی بدولت ہمایت کی اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور خدا نے آپ کے ساتھ ہم کو عزت دی خدا نے ہم کو حضور کی بدولت ہمایت کی اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور خدا نے آپ کے ساتھ ہم کو عزت دی اب ہم ان سے دب کر کس طرح آبنا مال ان کو دے دیں۔ شم ہے خدا کی ہم کو اس بات کی پھی شرورت نہیں ہم کہ بر تھا ان کو نہ دیں گے تھا اس کی حدا کی ہم کو اس بات کی پھی ضرورت نہیں ہم بھی بھر اس کے در میان میں فیصلہ کردے گا۔

حضور نے فرمایا چھاتم کو اختیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کرمٹا دیا اور کہا جو پھوان ہے ہو سکے وہ ہمارا کرلیں ای طرح جب بہت روز گذر گئے ۔ کہ مشرکین چاروں طرف ہے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بجز تیرا ندازی کے جنگ نہ ہوتی تھی ۔ قریش میں سے چندسوا رجنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ ان معاہدوں میں قریش کے مشہورلوگ یہ تنے عمرو بن عبدود بن ابی نیس بی عامر بن لؤی میں سے اور عکر مہ بن ابی جہل اور ہمیرہ بن ابی وہب اور ضرار بن خطاب شاعرو غیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنانہ کے پاس آئے ۔ اور کہنے جہل اور ہمیرہ بن کنانہ جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شہوا را ورمر دمیدان ہے۔ اور پھر یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو د کھے کر جیران ہوئے ۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا یہ ہم نے نیا مکر دیکھا ہے عرب میں کوئی نہیں جانیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فارس نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے میں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔اورمہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں۔حضورنے جو یہ قصہ سنا فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ قرایش کے بیسوار خندق کے کنارے کنارے پھرتے ہوئے ایک جگہ آئے جہاں خندق تنگ یعن از یادہ چوڑی نہ تھی۔ اوراس جگہ خندق سے انہوں نے پارہونا چاہا۔ حضرت علی بن ابی طالب چند مسلمانوں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے قریشیوں میں ایک شخص عمرو بن عبدود نام تھا۔ بدر کی جنگ میں یہ شخص بہت زخمی ہوگیا تھا۔ اورا حد میں مشرکوں کے ساتھ نہ آیا تھا اب آیا ہے اور مسلمانوں سے کہدرہا ہے۔ کہ میرے مقابل کون آتا ہے۔ حضرت علی اس کے مقابل گئے۔ اوراس سے کہاا ہے عمروکیا تو نے خدا سے عہد نہیں کیا تھا کہ جو شخص قریش میں سے جھے کو وخصلتوں میں سے اچھی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصلت کو قبول کیا تھا کہ جو شخص قریش میں نے عہد کیا تھا حضرت علی نے فر مایا بس میں جھے کو خدا ورسول اوراسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرونے کہا جھے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فر مایا پھر میرے مقابل آ۔ میں جھے کو جنگ کیا طرف بلاتا ہوں۔ عمرونے کہا کیوں اے میرے جی جھے گوٹل کرنائیس چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھے مارا ہوں۔ عمرونے کہا کیوں اے میرے جی جھے گوٹل کرنائیس چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھے مارا کے میا تھوڑے کے کہا کہ کہ بلاک کیا۔ پھر حضرت علی پر تلوار ماری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایبا ہاتھ مارا گھوڑے کی کو نہیں کا کہ کہ بلاک کیا۔ پھر حضرت علی پر تلوار ماری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایبا ہاتھ مارا کہ جہل ایبا بہدواس ہوکر بے برویا بھا گا۔ کہ بنا بنیزہ بھی پھینگ گیا۔

کے صاف دو کمکڑے کردیا۔ اور باقی قریشیوں کو بھی مارتے مارتے خندق سے باہر زکال کر بھگا دیا۔ اور عکر مہ بن ابی جہل ایبا بہدواس ہوکر بے برویا بھا گا۔ کہ بنا بنیزہ بھی پھینگ گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں پیتھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصرون۔کہتاتھا تا کہ اپنااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنگ میں حضرت ام المومنین عائشہ جی دنیا بی حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جوتمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیاد ہ مضبوط اور مشحکم تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ اسی قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے پر دہ کا حکم نہ ہوا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے پنچ سے سعد بن معاذ گذرے اور میں نے ان کی زرہ کو ویکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس میں سے سعد کی کلائیاں با ہرنکل ہوئی تھیں عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے سعد کی مال سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور میں نے بیاس خیال سے کہا کہ کہیں سعد کو تیر نہ لگ جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکس رگ میں ایک تیرآ کرلگا۔ اور بیہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بن عامرے ایک خض نے مارا تھا اور مارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیر نوش کر۔ اور میں ابن عرقہ ہوں۔ سعد نے کہا۔ خدا تیرے منہ کودوز خ میں ڈالے۔ پھر خداسے دعا کی۔ کہا۔ خدا تیرے منہ کودوز خ میں ڈالے۔ پھر خداسے دعا کی۔ کہا سے خدااگر ابھی قریش کی جنگ باقی ہے تو مجھ کوزندہ رکھو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کوتکلیفیں پہنچائی ہیں۔اوران کوان کے گھرے نکالا ہے۔اورا گرنونے قریش کی جنگ کا خاتمہ کردیا ہے۔تو مجھ کواس وقت تک زندہ رکھ کرمیں اپنی آئکھ ہے بنی قریظہ کی ہلا کت دیکھ لوں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواسا مہ جسمی بنی مخزوم کے حلیف نے تیر مارا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں خفاجہ بن عاصم بن حبان نے تیر مارا تھا۔ اور اس جنگ میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوچھی حسان بن ثابت کے قلعہ میں تشریف رکھتی تھیں۔ اور حسان بن ثابت بھی اسی قلعہ میں تورق اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں۔ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ ہمارے قلعہ کے گرد پھر رہا ہے۔ اور حضور اس وقت مع مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل ہیں اگر ادھرے کوئی دشمن آ گیا۔ تو تخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ سے یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ حقت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ سے یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ اور کل ویکھ رہا ہے یہ یہود یوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ تم اس کو جا کر قل کر دوحسان نے کہا اے صفیہ تم جانی ہو۔ کہ میں تو اس کا م کا آ دمی نہیں ہوں صفیہ کہتی ہیں۔ جب حسان کا میں نے سے جواب سنا اور تبھی کہ ان میں ہمت نہیں ہمت نہیں کہا کہ اے حسان میں اس کوئل کرائی ہوں۔ تم جا کر اس کے کپڑے اور ہتھیا رہے آ ؤ۔ میں چونکہ عورت ہوں کہا کہ اے حسان میں اس کوئل کرائی ہوں۔ تم جا کر اس کے کپڑے اور ہتھیا رہے آ ؤ۔ میں چونکہ عورت ہوں کس جب میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے حسان نے کہا اے صفیہ مجھے کو اس کے کپڑ وں کی پھھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جبکہ مسلمان اس شدت اور تنگی میں تھے۔ کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے ان کو گھیرر کھا تھا۔ نیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن تغلبہ بن قنقد بن ہلال بن خلا دہ بن الحجے بن ریث بن غطفان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میر کی قوم کو میر سے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر ما یا تم اکیے آ دمی ہوتم سے جو کچھ مسلمانوں کی خبر نوبی ہوسکے کرو۔ مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر ما یا تم اکیے آ دمی ہوتم سے جو کچھ مسلمانوں کی خبر نوبی ہوسکے کرو۔ اور چونکہ لڑائی مکر ہے لہذا الی ترکیب کرو۔ جس سے دشمنوں میں پھوٹ پڑجائے۔ نعیم نے عرض کیا بہت بہتر ہوں جو پور معمور کے پاس سے بنی قریظہ سے اور پہلے بیان کے بڑے دوست تھے بنی قریظہ سے انہوں نے کہا ۔ کہتم جانے ہو کہ میں تنہارا کیسا دوست ہوں۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو دوست ہو۔ نیم میں گہرا فریش اور غطفان آئے گھروں کو چلے جا نیں گے۔ پھر تھرتم نے مجمد شکنی کی ہے بیا چھانہیں کیا۔ دوست ہو۔ نعیم نے کہا قریش اور غطفان سے چند آ دمی تم میں تہرا ہوں کہتم قریش اور غطفان سے چند آ دمی لیکھور بہن کے اپنے پاس مقیدر کھو۔ تا کہا گر تھرتم تم پر تملہ کریں گور نیش اور غطفان تے ہیں مقیدر کھو۔ تا کہا گر تھرتم تم پر تملہ کریں۔ نو قریش اور غطفان تمہاری مدد کو آ جا کیں بنی بی

قریظہ نے کہاا سے نعیم واقعی میہ بہت اچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایسا ہی کریں گے اور بغیراس کے ہر گز قریش کا ساتھ نددیں گے۔

لعیم قریظہ کو بیسبق پڑہا کر قریش کے پاس آئے اور کہاتم لوگ بھے کو کیسا خیال کرتے ہو۔ قریش نے کہا ہم تم کو نہایت سچا اور نیک سجھتے ہیں۔ نعیم نے کہا ہیں تم سے ایک رازی بات کہنے آیا ہوں کیونکہ بچھ کوتم لوگوں سے محبت ہے۔ اس سبب سے تم پر ظاہر کرتا ہوں کہ قریظہ محر منافظ اللہ سے عبد تو ڈکر بہت نادم ہوئے ہیں۔ اور محمد منافظ اللہ سے انہوں نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں اور اس عبد شکنی کے بدلہ ہم چاہیے ہیں کہ چند قریش اور غطفان کے سرواروں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گرونیں مار دیں اور محمد منافظ ان کے سرواروں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گرونیں مار دیں اور محمد منافظ کے اس بات کومنظور کر لیا ہے۔ پس اب قریظ نے بیمشورہ کیا ہے کہتم سے چند آ دمی بطور رہن کے مائلیں۔ اور پھر ان کومحمہ منافظ کوند دینا۔ ورند تم پچھتا ہوں کہتم ہوں کہتا ہوں کہتم ہوں کہتا ہوں کہتم ہوں کہتا ہوں کہتم ہوگرا اپنا ایک آ دمی بھی قریظ کوند دینا۔ ورند تم پچھتا ہوگا۔

پھرنیم قریش کے پاس ہے ہو کر غطفان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے غطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔ اور سب سے زیادہ مجھ کو بیارے ہو۔ اور کہتے ہو۔ ہم تم کو سیا ہی سے خطا ہر نہ کرو۔ اور کہتے ہو۔ ہم تم کو سیا ہی جانتے ہیں۔ نعیم نے کہا میں تم سے ایک راز کہتا ہوں۔ اگر تم کسی سے خلا ہر نہ کرو۔ اور پھر جو کچھ قریش سے کہا تھا وہ غطفان سے بھی کہا۔

راوی کہتاہے ہفتہ کی رات ہے ہے ہیں ابوسفیان بن حرب اور غطفان کے سرداروں نے بنی قریظ کے پاس عکر مہ بن ابی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ کل مجمد پر جملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم یہاں پڑے پڑے خت پر بیٹان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں نہیں لڑ کتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رہمن نہ رکھو گے تمہارے ساتھ ہوکر ہرگز محم تا گئے گئے ہے جنگ نہ کریں گے کیونکہ ہم کو یہ خوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو محمد ہم کو زندہ نہ جھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے پاس ہوں گئو ہم کو یقین ہوگا۔ کہ ضرورتم ہماری مدد کو آ جاؤگے۔

بن قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا۔ کہ واقعی نعیم بن مسعود تی کہتا تھا۔ تم ہے خدا کی ہم ہرگز ان کواپ آ دمی نہ دیں گے۔ اور بن قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کو نہیں سنتے۔ اگر تم کو ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نکل کر جنگ کرو۔ بن قریظہ نے کہا جب تک تم اپنے آ دمی ہمارے پاس رہن نہ رکھو گے ہم ہرگز محمہ کا گئی ہے جنگ نہ کریں گے قریش نے آ دمیوں کے دینے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداوندنعالیٰ نے ان کے آپس میں پھوٹ ڈ ال دی۔

رادی کہتا ہے اور خدا کی طرف ہے ان مشرکین پر بیقہرنازل ہوا۔ کداس سردی کے موسم میں ایسی سخت آندھی چلی۔ کدتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔ اور کھانے پینے کا سارا سامان ان کاخراب ہو گیا اور مارے سردی کے پریشان ہوگئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور مُنالِیُّیَا کومشر کین کی اس خرا بی کی خبر پینچی ۔ آپ نے حذیفہ بن یمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ دیکھ آئیس کہ رات کوان کی کیا حالت گذری۔

ابن الحق کہتے ہیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو د یکھا ہے۔ اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا لیس آپ کس طرح کام کرتے تھے۔ حذیفہ نے کہا ہم ہو کے صفور کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو بھی زمین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں تو آپ کو بھی زمین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں خندق کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کو ان شخص ہے کہ جو ہم کو مشرکیین کی خبر لا دے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ کہ اس شخص کو جنت میں میرار فیق کرے حذیفہ کہتے ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے بھی کو طلب کیا۔ میں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے بھی سے فرمایا کہ اے حذیفہ کہنا۔ سید ھے ہمارے نے بھی سے فرمایا کہا کہ اے حذیفہ کہنا۔ سید ھے ہمارے یاس چلا آنا۔

اور حذیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریثان کررکھا ہے نہ آگ جلتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھرای وقت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگااے قریش تنم ہے خدا کی ہتم ایسی جگہ میں آ کرتھ ہرے ہو کہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ گئیں۔

اور بنوقر یظہ نے ہم ہے عہد خلافی کی۔اور ایسی یا تیں کیس جوہم کو بہت نا گوار گذریں۔اور ہوائے ہم کو ایسا پریشان کیا ہے کہ کسی طرح کا ہم کو اطمینان نہیں ہے نہ آ گ جلتی ہے نہ خیمہ قائم رہتا ہے۔ پس میں توبیہ مناسب ہجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کو واپس چلے چلو۔اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔اس کے پیکڑہ بندھا ہوا تھا ابوسفیان بدحواتی میں اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مارنے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑہ کھول دیا اور ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔اگر حضور مجھ کو معے نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مار کو قبل کر دیتا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور اس وقت کھڑے ہوئے ایک چا در اوڑھے نماز پڑھ رہے ہوئے ایک چا در

دی چررکوع اور جدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔

قریش کے واپس جانے کی خبر سنتے ہی غطفان بھی واپس اپنے ملک کو چلے گئے۔

## بنی قریظه کاغزوه

ابن ایخق کہتے ہیں ہے ہجری میں جبکہ مسلمان اور حضور خندق سے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جرئیل استبرق کا سفید عمامہ سر پر باند ھے نچر پر سوار حضور کی خدمت میں آئے اور کہایا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیا رر کھ دئے ۔ حضور نے فر مایا ہاں جرئیل نے کہا۔ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیا رنہیں رکھے۔ اور نہ ابھی تک وہ قریش کے تعاقب سے واپس ہوئے ہیں۔ اور آپ کوخدا نے تھم فر مایا ہے کہا بھی بی قریظہ کی مہم پر تشریف لے جائے اور میں بھی انہیں کی طرف جا تا ہوں۔

حضور نے ای وقت ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں میں آ واز دو کہ جو شخص سنتے اورا طاعت کرنے والا ہے دہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھے اور مدینہ میں حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔

پھر حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کولٹکر کا نشان عنایت کرے آگے روانہ کیا اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی بی قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچے۔ حضور کی شان میں ان کے گتا خانہ کلمات من کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور راستہ میں آپ سے ملا قات کی۔ اور عرض کیا۔ حضور اگر آپ بذات خاص ان جنیثوں کی طرف تشریف نہ لائیس تو پچھ حرج نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا میں حضور اگر آپ بذات خاص ان جنیثوں کی طرف تشریف نہ لائیس تو پچھ حرج نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا میں سمجھتا ہوں۔ کہتم نے ان کو میر ہے بیش برا بھلا کہتے سنا ہے۔ علی نے عرض کیا جی ہاں فر مایا اگر وہ مجھ کو د کھے لیس کے تب پھر پچھ نہ کہیں گے۔ پس جب حضوران کے قلعوں کے پاس پہنچے فر مایا اے بندوں کے بھائیو۔ تم نے دیکھا کہ خدا نے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیسا عذاب تم پر نازل کیا۔ بن قریظہ نے کہا اے ابوالقا سم تم تو جابل نہ حضواب یہ کس قسم کا کلام کرتے ہو۔

بنی قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہلے حضور کا مع صحابہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔حضور نے ان سے دریا فت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ دحیہ بن حنیفہ کلبی سفیہ نچر پر سوار جس کا زین پوش دیباج کا تھا۔ یہاں سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جبر ئیل تھے۔ خدا وند نے ان کواس واسط بھیجا۔ تا کہ بنی قریظہ کے قلعوں کی بنیا دیں متزلزل کر دیں۔ اوران کے دلوں پر خوف اور رعب غالب کریں۔ ایم الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس پہنچے۔ ان کے ایک کوییں پر جس کو بیرا نا کہتے تھے آپ نے قیام کیا اور سلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ عشاء کے بعد تک

آئے اور عصر کی نماز ان لوگوں نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تکم دیا تھا کہ سب بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں۔ پڑھیں۔ پر شعب اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ پڑھیں۔ پس بیلوگ سامان جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہوگئے۔ اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو بچھ نہ کہا۔ اور خدانے این کتاب میں ان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے پچپیں راتیں بنی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یہاں تک کہ بیخت تنگی میں گرفتار ہوئے اور خداوند تعالیٰ کیونکہ بنی اسرائیل سے ایک فرقہ کوخداوند تعالیٰ نے بندروں کی صورت میں مسنح کر دیا تھا۔

نے ان کے دلوں میں رعب ڈ ال دیا۔

راوی کہتا ہے قریش اور غطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بنی نضیر کا سردار بنی قریظہ میں کعب بن اسد کے یاس موافق عہد کے آگیا تھا۔ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔

جب بنی قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور سکی تینی بغیران کومطیع کئے واپس نہ ہوں گے۔ تب کعب بن اسد نے ا پی قوم سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے یہودیو۔ جس حالت اور مصیبت میں تم مبتلا ہواس کوتم خود دیکھ رہے ہو۔ اب میں تم سے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا وہ کیابا تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔کعب بن اسد نے کہا پہلی بات تو بیہ ہے کہ ہم اس شخص کی اتباع کریں۔اوران کی تصدیق بجالا ئیں کیونکہ قتم ہے خدا کی بیہ بات تم پر ظاہر ہوگئی ہے۔ کہ بیہ سیح نبی ہیں ۔اور وہی رسول ہیں ۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایسا کرو گے تو اپنی جان و مال اوراولا داورعورتوں کومحفوظ رکھو گے۔ یہودیوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے مذہب کوچھوڑ نانہیں جاہتے اور نہ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جبتم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تلواریں تھینچ کرمحد مثلی ٹینٹم اور ان کے اصحاب پر جا یر و۔اور پہلےا ہے بچوں اورعورتوں کوایے ہاتھ سے قبل کرو۔ پھرخودلڑ کرقتل ہو جاؤ۔ یا جیسا خدا فیصلہ کرے۔ ا گرتم محمد پرغالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت ی عورتوں اور اولا دمہیا ہو جائے گی۔اورا گرتم قتل ہوئے تب تنہیں اپنی ذریات کی طرف ہے کچھ کھٹکا ندر ہے گا۔ یہودیوں نے کہا۔ ہم اپنی اولا داورعورتوں کو کیسے بے گنا قبل کردیں۔ پھرہم کوان کے بعدا بنی زندگانی کا کیالطف رے گا۔کعب بن اسدنے کہاا چھا پھریہ کا م کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےا درمسلمان تمہاری طرف ہے بے فکر ہیں ہتم را توں رات ان پرشب خون مارو۔ شاید اس ترکیب ہے تم کامیاب ہو یہودیوں نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیسے جنگ کر بحتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی بے اعتدالیوں ہے ہمارے پہلےلوگ مسنح ہوگئے۔

پھران سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست بھیجی کدابولبابہ بن منذرکو ہمارے پاس بھیج

دیجے۔ ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولبابہ بن عمر و بن عوف میں سے تصاور بن قریظہ ان کے حلیف تھے حضور نے ابولبابہ کو بن قریظہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ابولبابہ ان کے پاس بہنچ بہت سے مردوعورت بن قریظہ کے ان کے سامنے رونے اور چیخے گے۔ ابولبابہ کو ان کی حالت پر رحم آگیا۔ اور انہوں نے کہا اے ابولبابہ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہوکہ ہم محمد کے حکم پر اتر آگیں۔ ابولبابہ نے کہا ہاں اور اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیذن کے ہونا ہے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے میں ملنے نہ پایا تھا۔ کہ ای وقت مجھ کو خیال ہوا۔ کہ میں نے خدا ورسول کی خیانت کی اور اس وقت وہاں سے واپس ہوکر مجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تئیں باندھ دیا اور رونے لگا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خدا میری توبہ قبول نہ فر مائے گا۔ میں ہرگز اس ستون سے جدا نہ ہوں گا۔ اور بن قریظہ میں جہاں میں نے خدا ورسول کی خیانت کی ہے ہرگز بھی نہ جاؤگا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابولہا ہہ ہی کے متعلق اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے: ﴿ یَآ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لَا تَبِحُونُو اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْا اَمَانَاتِکُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ '' یعنی اے مومنو! تم خدا درسول کی خیانت نہ کرو۔اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔حالا نکہ تم خیانت کی خرابی کوجانے ہو'۔

جب ابولبا بہ کوحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیر ہوئی اور حضور کو بیسارا واقعہ معلوم ہوا۔فر مایا اگر ابولبا بہ میرے پاس حاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتا اب جوخو داس نے ایسی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھولتا۔ جب تک کہ خدا اس کی تو بہ قبول نہ فر مائے۔

ابن آگل کہتے ہیں حضورام سلمہ کے مکان میں سے کہ تحر کے وقت ابولبا بہ کی تو بہول ہونے کا تھم حضور پرنازل ہوا۔اورحضور ہنے۔ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے ہنتے ہیں۔خدا آپ کو ہمیشہ ہنتا رکھے۔ فر مایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئی۔ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں جا کر ابولبا بہ کو یہ خوش فہری پہنچا دوں۔ حضور نے فر مایا تہم ہیں اختیار ہے۔ بس ام سلمہ نے اپنے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر آ واز دی۔ کدا ب ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تمہماری تو بہ خدا نے قبول کی ۔لوگ دوڑ سے کدا بولبا بہکوستون سے کھول دیں۔ابولبا بہتم کوخوش فہر دارکوئی مجھ کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب رسول خدا مجھ کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب بسول خدا مجھ کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا۔ چنا نجے جب حضور صح کی نماز کے واسطے ہا ہم تشریف لائے۔ تب آپ نے ابولبا بہ کو کھولا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ چھرات ابولبا بہستون سے بند ھےرہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ان کی بیوی ان کوکھول دیتی تھیں اورنماز کے بعد پھران کو باندھ دیتی تھیں ۔اوران کی تو بہ کے متعلق بیآیت نازل ہوئی :: ﴿ وَ اخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّنَا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾ الله غَفُور رَّحِيمٌ ﴾

'' یعنی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے ۔قریب ہے کہ خداان کی توبہ قبول فر مائے ۔ بیشک خدا بخشنے والامہر بان ہے''۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے حکم پراتر آئے تب نثلبہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بنی ہدل میں سے تقے یعنی نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے چچپازاد بھائی تھے اسی رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے حکم پراتر ہے۔

اورای رات میں عمر و بن سعد قرظی بن قریظہ میں سے نکل کر حضور کے پاس بان محمہ بن مسلمہ کے پاس سے گذرا۔ جب محمہ بن مسلمہ نے اس کو دیکھا پو چھا کون ہے اس نے کہا میں ہوں عمر و بن سعداور بیدوہ فخص تھا۔ جس نے بن قریظہ کا اس وقت ساتھ نہ دیا تھا جبکہ انہوں نے حضور کا عبد تو ڑا ہے اور عمر و نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ کہ میں محمد من فیلئے تیز ہے کہ میں عذر نہ کروں گا۔ اب اس وقت جو محمہ بن مسلمہ نے اس کو پہچا نا۔ اس سے پچھے نہ کہا۔ اور جانے دیا۔ عمر و بن سعد و ہاں سے مجد نبوی کے درواز ہ پر آیا اور پھر اس کا آج تک پیتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حضور سے جب بید ذکر کیا گیا آپ نے فر مایا وہ ایسا محض تھا۔ کہ اس کے عبد کو پورار کھنے کے سبب سے خدانے اس نے جات دی۔

پھر جب ضیح کوبی قریظ حضور کے تئم پراتر آئے۔قبیلہ اوس نے حضور ہے گفتگو کی کہ یارسول اللہ یہ بن قریظہ ہمار ہے موالی ہیں۔ اور حضور نے ہمار ہے خزر جی بھائیوں کے موالی کے حق میں کل بنی وہ فیصلہ فرمایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ یعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی قدیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی نجزر ج کے حلیف تھے اور حضور کے تئم پراتر آئے تب حضور نے ان کوعبد اللہ بن ابی بن سلول کو بخش میا تو ایک ورخواست اب قبیلہ اوس نے کی ۔ حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو۔ کہ تمہمار سے بنی قبیلہ کا سردار بنی قریظہ کے متعلق فیصلہ کر ہے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں حضور نے فرمایا۔ یہ تو صعد بن معاذ کو اختیار ہے وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔

خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضور نے ان کوایک عورت رفیدہ نام کے خیمہ میں بھیج و یا تھا ہے عورت ثواب سمجھ کر زخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بردی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فرمادیا تھا کہ جب تک میں بنی قریظہ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم یہیں رہو۔ اب جوحضور نے سعد بن معاذ کواس فیصلہ کا جا کم بنا یا انصار فور آدوڑتے ہوئے سعد بن معاذ کے پاس گئے۔ اور ایک گدھے پرخوب نرم کپڑا ڈال کران کوسوار کیا۔ راوی کہتا ہے سعد جسیم اور خوب صورت شخص تھے۔ اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے۔ اور راستہ میں ان سے کہنے لگے کہ اے سعد تم اپنے موالی یعنی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کواسی واسطے اس فیصلہ کا حکم بنایا ہے تا کہتم احسان کرو۔ سعد نے کہا سعد ایسا شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈرہو۔ یہ جواب بن مر بہت سے لوگ تو اسی وقت شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈرہو۔ یہ جواب بن مر بہت سے لوگ تو اسی وقت سعد کے پاس سے کھسک گئے اور سعد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کوئن کر بنی عبد الاشہل میں جا کر بنی قریظہ کے تل کی خبر مشہور کردی۔ سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچے۔ حضور نے لوگوں سے فر مایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہیں کہ یہ خطاب حضور نے سامنے سے تھان کا تو یہ بیان ہے کہ یہ خطاب حضور نے انصار سے کیا۔ اور انصار سے کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کا عام طور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتمہارے موالی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے حکم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عہداور میثاق پر قائم رہو۔اور جو حکم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیٹک ہم شلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے منہ پھیر ہے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں میتھ کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کونل کیا جائے اورعورتوں اور بچوں کوقید کیا جائے مضور نے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تکم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل علم کابیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام کشکر کے ساتھ بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔اس فیصلہ کوئ کر حضرت علی نے فرمایا کہ آج یا تو میں بھی مشل حمزہ کے شہید ہوں گا۔اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑ وں گا۔ بنی قریظہ نے کہا اے محم سُلُ ﷺ ہم سعد بن معاذ کے حکم پراترتے ہیں۔ چنا نچے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔اور حضور نے مدینہ میں لاکران کو بنی نجار میں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ کیا۔اور حضور نے مدینہ میں لاکران کو بنی نجار میں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ کر بنا کر ان کو بنی نجار میں ان کے ۔اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔ پھر یہود بنی قریظہ کو بلا کرفتل کرنا شروع کیا۔تھوڑ نے تھوڑ نے تھے۔اور بعض شروع کیا۔تھوڑ نے تھوڑ اسات موسے۔اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ سواور نوسو کے درمیان میں تھے۔

جب ان لوگوں کولا کرفتل کیا جارہا تھا تو انہوں نے کعب سے کہا کہ اے کعب یہ ہمارے لوگوں کو کہاں لے جارہے ہیں گعب نے کہا کیا تم کسی جگہ بھی نہیں جھتے تم نہیں و کیھتے ہو کہ جوتم میں سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ قتم ہے خداکی بیلوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح حضور سب کے قبل سے فارغ ہوئے اوراسی وقت دشمن خداجی بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیس بندھا ہواحضور کی خدمت ہیں پیش کیا گیا اورحضور کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ تمہاری عداوت کرنے ہیں ہیں نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی مگر خدا جس کو فکست دے وہ فکست ہی کھا تا ہے۔ پھراس نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو خدا کا حکم اور اس کی نقدیراسی طرح جاری ہو گئے تھی ۔ اور اس خون ریزی کو اس نے بنی اسرائیل کے واسطے لکھ دیا تھا۔ پھراس کی بھی گردن ماری گئی۔ جاری ہو گئے تھی ۔ اور اس خون ریزی کو اس نے بنی اسرائیل کے واسطے لکھ دیا تھا۔ پھراس کی بھی گردن ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنی قریضہ کی عورت قبل نہیں کی مسلم ہے ۔ اور اس کو اس واسطے قبل کیا گیا کہ اس نے خلا دبن سوید کے سر پر چکی کا یا ٹ گرا کر ان کو شہید کیا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ کو اس بات کا تعجب ہے کہ عورت بالکل اطمینان کے ساتھ ہنس بول رہی ۔ تھی۔ حالا نکداس کو اپنتی رہی۔ کہ اشخے ۔ حالا نکداس کو اپنتی رہی۔ کہ اشخے میں ایک شخص نے آواز دی فلال عورت کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہاں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا تجھ کو خرا بی ہو کیا بات ہے۔ اس نے کہا میں قتل کی جاؤں گی۔ چنانچے لوگ اس کو لے گئے۔ اور اس کی گردن ماردی۔

بن قریظہ ہیں ایک جنس زہیر بن باطا قرظی نام تھا۔ اس نے جاہلیت کے زمانہ میں ثابت بن قیس بن شاں پراحمان کیا تھا یعنی بعاث کی جنگ میں جبہ ثابت گرفتار ہوگئے تھے۔ تب زہیر بن باطا نے ان کی پیشانی کے بال کتر کے ان کو آزاد کردیا۔ اب اس موقع پرز بیر ثابت کے پاس آیا۔ اور کہا اے ثابت جھو کو پہچا نے ہو ثابت نے کہا ہاں جھوجیسا آ دی تھے تینے شخص کو کیوں نہ پہچا نے گا۔ زبیر نے کہا اب میں بیوچا ہتا ہوں۔ کہ جھو کو بناہ دلواؤ۔ ثابت نے کہا آچی بات ہے نیک آ دی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر ثابت صفور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیایارسول اللہ زبیر کا جھو پراحسان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ حضور نے فر مایا ہم نے اس کو تھے بخشا۔ ثابت نے زبیر ہے آ ن کر کہا کہ حضور نے تھو کو پناہ دے دی اور تیرا کو اور تیرا زندہ رہ کو اور تیرا کو ناہ ہوں کہا کہ حضور نے تھو کو پناہ دے دی اور تیرا کو ناہ دے دی اور تیرا کو بھر میں ایک بوڑھا شخص ہوں۔ جب میرے بال نیچ زندہ نہ ہوں گے۔ تب پھر میں زندہ رہ کرکیا کروں گا۔ ثابت پھر حضور کی جو نام دے دی اور تیرا ثابت کی جورواوراولا دکو بھی جھے عنا یہ فرما ہے ۔ صفور نے فر مایا ان کو بھی تہمیں بخشا ثابت پھر اس کے باس آ کے اور کہا تیری بیوی بچوں کا خون بھی حضور نے بخش دیا۔ اس نے کہا جہاز میں ایسے گھر کے لوگ جن میں بیا سے بھر کی کو بیاں ہو کے اور عرض کیایا رسول اللہ اس کا بارس کی جورواوراولا دکو بھی تھی ہو بخش دیا۔ اس نے کہا جہاز میں ایسے گھر کے لوگ جن میں بیا تیرے کہا تیرا مال بھی حضور نے فر مایا وہ بھی تم کو بخش ثابت نے زبیر ہے آ کر کہا تیرا مال بھی حضور نے فر مایا وہ بھی تم کو بخش ثابت نے کہا وہ قبل ہو گیا۔ زبیر ہو کہ کہا وہ قبل ہو گیا۔ زبیر ہے کہا وہ قبل ہو گیا۔ زبیر اس کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ قبل ہو گیا۔ زبیر کے کہا تھار کیا تھا کہ تو کو کو کو کو کی کو کھو کی کے کہا تھا کہ کو کے کہا کہ تو کو کھی تھی تھی کو کھو کی کو کھو کی کو کی کو کھو کی کو کھور

اور ہر غائب و حاضر کا سردار حی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہا اور عزال بن سموال جو ہمارا پشت و پناہ تھا وہ کیا ہوا ثابت نے کہا وہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہا بن کعب بن قریظہ اور بن عمر و بن قریظہ کیا ہوئے۔ ثابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس قریظہ کیا ہوئے۔ ثابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس بہجا داس کے بہجا داران سے ملنا چاہتا ہوں۔ ثابت نے لے جا کراس کی بہجا دار نام دن کے روی کہتا ہے جب حضرت ابو بحر نے اس کی سے بات سی کہ میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ثرمایا تم ہے خداکی دوز خ میں ہمیشہ ان سے ملتارہے گا۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ بنی قریضہ میں سے حضور نے ان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے زیر ناف بال برآ مدہو گئے تھے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ مجھ کو بھی دیکھا گیا مگر میرے زیرِناف بال نہ تھے۔ پس مجھ کو بچہ خیال کر کے چھوڑ دیا۔

سلمیٰ بنت قیس منذر کی مال جوحضور کی خالہ بنی عدی بن نجار میں سے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور آپ ہے بیعت کی تھی۔انہوں نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی عمل نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی مان بخشی کا سوال کیا اور عرض کیا یارسول اللہ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔رفاعہ کو مجھے بخش دیجئے۔وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔اوراونٹ کا گوشت کھاؤں گا حضور نے اس کوان کے تنیئ بخش دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں پھر حضور نے بی قریظ کی عور توں اور بچوں اور مالوں کومسلمانوں پرتقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ جفنور نے ان کے مال میں سے خمس نکال کر دو جھے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیدل کا بعنی سوار کے تین جھے اور پیدل جس کے پاس گھوڑ انہ تھا اس کے واسطے ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ ہے تھے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پھرحضور نے بنی قریظہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت ریحانہ بنت عمرو بن خذا فہ اپنے واسطے پیند فرمائی اور بیعورت حضور ہی کے اس رہیں۔ یہاں تک کہان کا نقال ہوا۔

جضور نے ان سے ارشاد کیا تھا کہتم مجھ سے شادی کرلو۔ اور پردہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مجھ کو آپ اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے۔ یہ میر سے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پررہنے دیا۔ اور جب حضور نے ریجانہ سے اسلام کی بابت کہا۔ تو ریجانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوارگذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آ واز آئی۔ فرمایا یہ تغلبہ بن سعیدر بجانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہ اسے میں تعلبہ آئے اور عرض کیا

یا رسول اللّٰدر بچانہ نے اسلام قبول کرلیا ہے ۔حضوراس بات سے بہت خوش ہوئے۔

ابن اسخق کہتے ہیں غزوہُ خندق اور بنی قریظہ کے متعلق سورہُ احزاب میں بیآیات نازل ہوئی ہیں۔ جن میں مسلمانوں پرانی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور منافوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا ہے۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ امِّنُو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيْحًا وَّجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

"اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جواس نے تم پر کی جس وقت کہتم پر جارول طرف ہے لشکر آئے ۔ پس ہم نے ان پر آندھی اور ایسے شکر بھیجے جن کوتم نہ دیکھتے تھے ( یعنی فرشتوں کو بھیجا) اور ہے اللہ تنہارے کاموں کود کھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْلَهْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم پراویر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آ تکھیں جیرت سے پھر تمئیں۔ اور تمہارے دل حلق کے پاس آپنچے اور تم خدا کے ساتھ طرح کے گمان

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلُولُوا زِلْزَالًا شَدِيْنًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

'' وہاں مسلمانوں کی خوب آ ز مائش کی گئی اور منافق ہول ول سے خوب ہلائے اورلرزش دیئے گئے۔ اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں مرض تھا کہتے تھے نہیں وعدہ کیا ہے ہم سے خداورسول نے مگر فریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النّبيّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''اور جب انہیں میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل مدینہ اس لشکر میں تمہارا ٹھکا نہیں ہے۔ پس تم واپس چلے جاؤ۔ اور ایک فریق منافقوں میں ہے نبی ہے اجازت لیتا تھا کہتے تھے ہمارے گھرخالی ہیں۔حالانکہ وہ خالی نہ تھے صرف بیمنافق لڑائی ہے بھا گنا جا ہے تھے'۔ ﴿ وَكُوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَّلَقَدُ كَانُوْا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْنُولًا ﴾ "اوراً گرمنا فقوں پر چاروں طرف سے مدینہ کے دشمن کھی آویں۔اوران سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کہ کہیں تو یو را اوی اور دیرنہ کریں گرتھوڑی کی۔اور بیٹک پہلے انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ پشت نہ بھیریں گے جہاو سے اور خدا کے عہد کیا جت ضرور سوال کیا جائے گا'۔
﴿ قُلْ لَّنْ یَّنْفَعَکُمُ الْفِرَادُ إِنْ فَرَدْتُهُ مِّنَ الْمَوْتِ اَوالْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ اللّهِ فِلْ مَنْ ذَوْنِ فَلْ مَنْ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴾

'' کہہ دوائے منافقو اہم کوموت یا قتل ہے بھا گنا نفع نہ کرے گا اوراس وقت ہم فائدہ نہ دے جا ؤ کے مگر تھوڑا سا۔ کہد دوکون شخص ہم کوخدا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تہہارے ساتھ برائی بیا بھلائی کا ارادہ کرے اور نہیں پاویں گے وہ سوا خدا کے اپنے واسطے والی اور مددگار'۔ ﴿ قَدُ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

آ تکھیں پھرتی ہیں۔ پھر جب خوف جا تار ہتا ہے۔ تب تم سے تیز زبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مال غنیمت میں بخیلی کرنے والے''۔

﴿ وَ إِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَ نَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْنَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوْا إِلَّا قَلِيْلاً ﴾

''اوراگر پھرلشکر آ موجود ہوں تو بیرمنافق بہی چاہیں کہ کاش بید بیہات میں کہیں نکل جا 'ئیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اورا گرتمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بیلوگ مگرتھوڑ اسا''۔

﴿ لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوكَا حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَ ﴾ '' بيتك تمهارے واسطے اے مسلمانو (لیعنی) ان لوگوں کے لئے جو خدا اور روز آخرت (کے عذاب) سے ڈرتے اور کثرت سے یا دالہی کرتے تھے (پیروی کرنے کو) رسول اللہ کا عمد ہ نمونہ موجود تھا''۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُوْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِمُمَّا ﴾ وَ رَسُولُهُ وَمَا لِللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا

"اورجب سے سلمانوں نے (دشمنوں کے) گروہوں کودیکھاتو کہنے لگے کہ بیتو وہی (موقع)
ہے۔جس کا خدااوراس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدااوراس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور ارس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور ارس کو فرق کے پیش آئے سے ان کا ایمان اور فرمان براداری کا شیوہ زیادہ ہوا'۔
﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصٰی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَصْی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَصْدِ وَمُنَافِقِیْنَ اِنْ شَاءً اللّٰهُ عَلَیْهِ مِنْ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰهُ کَانَ غَفُورًا رَحْبُهًا ﴾ يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ كَانَ غَفُورًا رَحْبُهًا ﴾ يَتُوبُ عَلْمُولُولُ مَنْ اللّٰهُ كَانَ غَفُورًا رَحْبُهًا ﴾

''مومنوں میں ہے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں نثاری) کا عہد کیا تھا اس میں سے اتر ہے سوبعض تو ان میں ہے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض ان میں سے ( شہادت ) کے منتظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ( بات میں ) کچھ ردو بدل نہیں کیا۔ ( یہ جنگ ای واسطے پیش آئی ) کہ خدا سے مسلمانوں کو ان کے بچ کا عوض دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا (چاہے ) تو بہ کی تو فیق دے کر ان کی تو بہ قبول فرمائے بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے '۔

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَّكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ وَوَيَّا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهُمْ وَقَلَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ اللّٰهِ عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِينَ ظَاهَرُونَ فَرِيقًا وَ أَوْرَكُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيدًا ﴾ تَطَنُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ تَطَنُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

"اورخدانے کافروں کو (مدینے ہے) ہٹادیا (اوروہ) اپنے غصہ میں (بھرے ہوئے ہٹ گئے اور) ان کو (اس مہم ہے) کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا اورخدانے (اپنی مدوسے) مسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جولوگ (یعنی بنی قریظہ کے یہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خدا ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ اور ان کے دلوں میں (تم مسلمانوں کا (ایسا) رعب بٹھادیا (کہ) تم (بے دھڑک) بعض کو ان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میں تم نے قدم تک ندر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنادیا''۔ ابن ایخق کہتے ہیں جب بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم ہنے لگا۔اوراسی کے سبب سے وہ شہید ہوئے۔

ابن آئی کہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ کا انقال ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ ای وقت جرئیل استبرق کا عمامہ باندھ کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اورعرض کیا یارسول الله مُثَاثِیَّتِهُم یہ ایسا کون بزرگ شخص فوت ہوا ہے۔ جس کے واسطے آسان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔اورعرش ہل گیا ہے۔حضورای وقت اپنی جا درگھیٹتے ہوئے سعد کے یاس آئے اور دیکھا توان کا انقال ہوگیا تھا۔

حضرت عائشہ جب مکہ ہے واپس آ رہی تھیں تو اسید بن تھیبران کے ساتھ تھے فر ماتی ہیں راستہ میں اسید کوایک عورت کے مرنے کی خبر پینچی اسیداس ہے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسیدتم ایک عورت کے مرنے کی خبر پینچی اسیداس ہے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسیدتم ایک عورت کے مرنے پر اس قدر رنج کرتے ہو حالانکہ تمہارے چیا زاد بھائی کا بھی انقال ہوا ہے جن کی وفات سے عرش ہل گیا۔

حضرت حسن بھری ہے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آ دمی تھے۔ جب لوگوں نے ان کا جناز ہ
اٹھایا تو اس کو بہت ہی ہلکا پایا۔ مسلمان کہنے گئے تتم ہے خدا کی بیدا ہے جسیم شخص کا جناز ہ اوراس قدر ہلکا کہ ایسا
ہلکا جناز ہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیا گفتگوسٹی تو فر مایا اس جناز ہ کے اٹھانے والے
تمہارے علاوہ اورلوگ (یعنی فرشتے ) بھی ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میس میری جان ہے کہ
ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بشارت حاصل کررہے ہیں اور عرش ہل گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔جس وقت سعد کو دفن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور نے تنہیج پڑھی اور
ہم نے بھی حضور کے ساتھ تنہیج پڑی انہوں نے تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھر صحابہ نے حضور سے دریا فت کیا
کہ یارسول الڈ تنہیج اور تکبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فر مایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہورہی تھی یہاں تک کہ خدا
نے اس کو کشادہ کردیا۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر ہر شخص پر تنگ ہوتی ہے۔ اگر اس سے کوئی نجات پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذ تھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذ کی وفات میں بیشعر کہا۔ شعو وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ سَمِعْنَا بِهِ اِللَّا لِمَوْتِ آبِی عَمْرٍ و رَحَد اللَّهِ مِنْ مَوْتِ ہے ہم نے خدا کے عرش کو ملتے نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن این ایخق کہتے ہیں۔خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں چھآ دمی شہید ہوئے۔ بنی عبدالا شہل میں سے سعد بن معاذ اورانس بن عوف بن عتبک بن عمرواور عبداللہ بن مہل تین شخص۔اورخز رج کی شاخ بنی سلمہ میں سعد بن معان اور ثغلبہ بن عنمہ دو شخص۔اور بنی نجار کی شاخ بنی دینار میں سے کعب بن زید ایک تیر کی ضرب سے شہید ہوئے۔جس کا مارنے والا معلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں ہے اس جنگ میں تین شخص قتل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصلی میں ہے منبہ بن عثان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہا یک تیرہے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کر مرگیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ میں سے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھااور وہیں قبل ہوا۔ اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ حضور نے فرمایا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پچھ ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کو دس ہزار درہم دئے۔

معتبر روایت ہے کہ حضرت علی ٹنگاہ ڈنے اس جنگ میں عمر و بن عبدو داور اس کے بیٹے حسل بن عمر کوئل گیا۔اور بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں میں ہے بنی حرث بن خزرج سے خلا د بن سوید بن تغلبہ شہید ہوئے۔ ان پرایک بہودی عورت نے چکی کا پاٹ گرا دیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر بھٹ گیا اور بیشہید ہو گئے اور حضور نے فرمایاان کے واسطے دوشہیدوں کا ثواب ہے۔

اور بنی قریظہ کےمحاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کےمقبرہ میں مدفون ہوئے ۔اسیمقبرہ میں اب بھی ان کےمرد ہے دفن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑھ کرنہ آئیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھ کر جاؤگے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور ہی نے لشکرکشی کی اور مکہ فتح ہوا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہو کی تو بنی خزرج نے حضور سے اسلام بن ابی الحقیق کے قل کرنے کی اجازت لی۔



## سلام بن ابی الحقیق کے آل کابیان

الارامخ كترين خداه في كريم كم البيزيه الروزاء والدندان كما كالمارك

ابن ایخق کہتے ہیں۔خدا وندگریم کی اپنے رسول پرعنایت اورنوازش کی ایک بیہ بات تھی کہ انصار کے دونوں قبیلے اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام میں پیچھے ندر ہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ تو خزرج بھی چاہتے کہ ہم بھی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کر کام کریں۔اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا یہی حال ہوتا۔

جب اوس نے کعب بن اشرف یہودی کونٹل کیا جو حضور سے خت عداوت رکھتا تھا۔خزر ج نے کہا یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم اوس سے پیچھے رہ جا ئیں اور یہ ہم پر فضیات لے جا ئیں۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مختص ہے جو حضور سے خت عداوت رکھتا ہو جیسے کہ ابن اشرف تھا۔ پس یہ بات طے ہوئی کہ ابن ابی الحقیق کو جو خیسر میں رہتا ہے قبل کرو۔ پھر انہوں نے آ کر حضور سے اجازت چا ہی حضور نے ان کوا جازت دی۔ پس خزرج کے قبیلہ۔ بنی سلمہ میں سے پانچ آ دمی اس کا م پر مستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن انہیں اور ابوقتا دہ حرث بن ربعی اور خز اعی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے تھے ان میں حضور نے عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوئٹل نہ کرنا۔ پس یہ پانچوں شخص عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوئٹل نہ کرنا۔ پس یہ پانچوں شخص خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب کے درواز وں کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان میں ہے و کی شخص با ہر نہ نگلنے یا ہے۔

پھرسلام بن ابی الحقیق کے گھر میں پہنچ اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور میر ہا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آؤ جن کوتم پوچھتے ہو وہ یہ ہیں انساراندر گئے اور اندر سے اس کو گھڑی کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے قل میں مانع نہ ہو گر اس کی بیوی بید دکھے کرغل مچانے گی اور بیلوگ ابن ابی الحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی ہے ہم نے اس کو جان کر اپنی ملواروں کے بنچے رکھ لیا۔ اور مجب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی مکوار اس پر بلندگی ۔ گمر پھر حضور کی ممانعت کو جب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی مکوار اس پر بلندگی ۔ گمر پھر حضور کی ممانعت کو خیال کر کے ہاتھ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر

تلواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تلواراس کے پیٹ میں گھسا کراییا زور کیا کہ تلوار پیٹ کے یار ہو سنی۔اوروہ کہنے لگابس مجھ کو بیکا فی ہے کا فی ہے انصار کہتے ہیں اس کونٹل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب اوپر کے درجہ سے بیجے اتر نے لگے تو عبداللہ بن علیک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیراتر گیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں دم لیا۔ اور یہود بول نے چراغ روشن کر کے جاروں طرف ہم کوڈھونڈھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس چلے گئے ۔اور ہم نے بیرخیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ واقعی وشمن خدافتل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ سلام بن الی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھر ہی ہے۔اورلوگوں ہے اس قصہ کو بیان کر رہی ہے۔اورکہتی ہے کوشم خدا کی میں نے ابن عتیق کی آ واز تی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ یہاں اس وقت ابن عتیق کہاں پھراس نے چراغ ہے ابن الی الحقیق کا چہرہ دیکھا۔اور کہافتم ہے یہود کے معبود کی اس کا انتقال ہو گیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات ہے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو پی خبر پہنچائی اور ا پے ساتھی کواپی پیٹھ پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور دشمن خدا کے تل ہونے کی خبریان کی۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ س کی تلوار نے اس کونل کیا ہے ہرایک یہی کہتا تھا کہ میں نے قبل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تلواریں مجھ کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کوتلواریں دکھا ئیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی تلوار دیکھ کر فر مایا۔ کہ اس تلوار ہے وہ قتل ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر میں نے کھانے کا نشان دیکھاہے۔

## عمروبن عاص اورخالدبن وليد كااسلام قبول كرنا

ابن آبخق کہتے ہیں خاص عمرو بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع لشکر کے مکہ واپس گیا۔ تو میں نے قریش کے چندلوگوں کو جمع کیا جوا کثر میزی رائے سے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوسٹا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ شم ہے خدا کی۔ میں ایسا دیکھتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمد کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کوغلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔ تم لوگ بناؤ كرتمهارى كيارائے ہان لوگوں نے كہا پہلے تم بيان كروكة تمهارى كيارائے ہے جيس نے كہا ميرى رائے یہ ہے کہ ہم کچھ تحفہ اور مدید لے کرنجاشی بادشاہ حبش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ

ل جب عبدالله بن انیس نے اس کے پیٹ میں تلوار کھسائی تھی۔ تو اس پر پیٹ کی آلائیش کھولگ گئی تھی۔

اس کے ماتخت ہوکرر ہنا ہمارے نز ویک محمد کے تا بع وار ہوکرر ہے ہے بہتر ہے پھراگر بہاں ہماری قوم محم مثل تیج ا پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔اورا گرمحد مثالثیظم غالب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج نہ ہوگا۔عمروبن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو پہند کیا۔اورعمدہ عمرہ چڑے جو ہمارے ہاں کا تحفہ تھا جمع کر کے ہم نجاشی کے پاس حبش کوروانہ ہوئے۔جب ہم اس کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا عمر و بن امیضمری کوحضور نے جعفراوران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے تھے۔اس وفت عمروبن امیہ نجاثی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھوعمرو بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما تگ لوں گا۔اورقل کروں گا۔ پھر قریش اگر محمد کوقل کریں گے۔تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کو سجدہ کیا جیسی کہ میری عادت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤخوب آئے کیا میرے واسطے کوئی تحفہ بھی اپے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے بادشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چڑہ آپ کے نذرانہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہدیہ نجاشی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کو قبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس ہے ابھی نکل کر گیا ہے۔اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیجئے ۔ تا کہ میں اس کو مل کر دوں ۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوئن کرسخت خفا ہوا۔اوراس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کویفتین ہوا۔ کہضرور ناک ٹوٹ گئی ہو گی ۔عمرو بن عاص کہتے ہیں اس بات کو کہدکر میں اس قند رشرمندہ ہوا۔ کہ اگر زبین بھٹ جائے تو میں اس میں ساجاؤں۔اورمیں نے کہاا ہے بادشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہو گے۔تو میں ہرگز الیی بات نہ کہتا۔

نجاشی نے کہاا ہے عمرہ کیا تو بھے ہے ایسے خض کو مانگتا ہے جواس شخص کا بھیجا ہوا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جومویٰ کے پاس آتا تھا تا کہ تو اس کوتل کردے۔ بیس نے کہاا ہے بادشاہ کیا یہ بات ہے۔ نجاشی نے کہاا ہے عمرو بھی کوخرا بی ہومیری اطاعت کر اور محمد تالیقی کی بیعت کر لے۔ بیشک وہ حق پر ہیں۔ اور عنقریب وہ اپنے تمام مخالفین پر غالب ہوجا میں گے جیسے ہے مویٰ فرعون اور اس کے شکر پر غالب ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے بادشاہ کیا آپ بھی ہے اسلام پر بیعت لیتے ہیں نجاشی نے کہا ہاں میں بیعت لیتا ہوں۔ عمرہ بن عاص کہتے میں میں نے نوشی سے اسلام پر بیعت لیتے ہیں نجاشی نے کہا ہاں میں بیعت لیتا ہوں۔ عمرہ بن عاص کہتے میں میں نے نوشی ہے اسلام کا حال بیان نہ میں میں نے نوشی سے اسلام کا حال بیان نہ کیا اس کے بعد خاص حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے کی خاطر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں مجھ کو خالد بن والید مکہ ہے آتے ہوئے ملے۔ اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقع ہے میں نے کہا اے ابوسلیمان کہاں جاتے ہو۔ ولید مکہ ہے آتے ہوئے ملے۔ اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقع ہے میں نے کہا اے ابوسلیمان کہاں جاتے ہو۔ خالد نے کہا اب کہاں تک ہم مخالفت کریں گے۔ قسم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی شائی ہے ہیں۔ میں تو ان پر اسلام کا خالد کے کہا اب کہاں تک ہم مخالفت کریں گے۔ قسم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی شائی ہے ہی سے بیاتی کو ان پر اسلام

لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔خالد بن ولیدنے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے ۔عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس شرط سے بیعت کرتا ہوں کہ میرے سب گناہ معاف ہوجا کیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کومٹا و بتا ہے۔اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔عمر و بیعت کر۔ اسلام کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن انتخق کہتے ہیں بعض معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

ابن اسخق کہتے ہیں۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی ججہ میں ہوئی۔اور بیرجج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔



#### غزوهٔ بنی کحیان

ابن اکن کہتے ہیں بی قریظہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذی الحجہ محرم ۔ صفر ۔ رہی الاول رہی الثانی پانچ مہینہ رہے ۔ پھر چھے مہینہ میں بی لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے اور اصحاب رجیج یعنی ضبیب بن عدی اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ تھا اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ یکبارگی دشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نکل کر جب غراب پرسے گذر سے پہاڑ مدینہ کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے۔ پھراس پہاڑ پر سے حضور مقام شراء پر آئے ۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر ملے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر آئے ۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر ملے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر آئے ۔ اور یہاں سے آئے ۔ اور یہاں سے آئے ۔ اور یہاں سے آب نے زور رفتاری اختیار کی ۔ یہاں تک کہ مقام غران میں جہاں بی لحیان رہتے تھے آئے ۔ اور یہاں سے آب نے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے سے یہلے ہی بی لی بیاڑ یوں کو چوٹیوں اور قلعوں کے اندر بھاگ گئے تھے ۔

حضور کو جب بیرحال معلوم ہوا۔ تب آپ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کیں تو مکہ کے لوگ بید خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دو سواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دو سواروں کو آپ نے کراع النعیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ جابر کہتے ہیں ہیں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فرماتے تھے۔ اعو ذیباللہ من وعشاء السفر

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بی لحیان کے غزوہ ہے آن کر مدینہ میں حضور دو تین ہی رات رہے تھے کہ عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری غطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوٹ کر لے گیا۔ اور ایک چروا ہے کو جو بنی غفار میں سے تھا قتل کر گیا۔اور اس کی عورت کو گرفتار کرکے لے گیا۔

## غزوهٔ ذی قرد

ابن المحق کہتے ہیں پہلے جم شخص نے عیبنہ کو اونٹ لے جاتے ہوئے دیکھا وہ سلمہ بن عمرو بن اکو ع اسلمی تھے۔ سبح کے وقت بیدا پنی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جارہے تھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کا غلام ایک گھوڑے کو ہما تا ہوا ان کے ساتھ جارہا تھا۔ جب بید دونوں شدیۃ الوداع کے اوپر پہنچے اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے گھوڑے دیکھے اور چیخ کرآ واز دی کہ دشمن کو دیکھ لیاہے آ جاؤ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے دشمنوں پر جاپڑے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے تھے کہتے تھے خُدُھا وَ آنَا ابْنُ الاکھوع وَ الْیُومُ مَیْوَمُ الرُّ صَنَّعے۔ اور سلمہ بیکرتے کہ جب دشمن ان کی طرف کو دوڑتے تو بیہ بیچھے بھاگ آتے اور پھران کے تیر مارنے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چیخے کی آ واز تی۔ تمام مدینہ میں اعلان کرادیا کہ دخمن کے مقابل چلو۔ پس فورا اسوار حضور کی خدمت میں آ نے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جوسوار آ ئے وہ مقداد بن عمرو تھے۔ انہیں کومقداد بن اسود بھی کہتے ہیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن قش بن زغیہ بن زغوراء بن عبدالا شہل میں سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ میں سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ میں سے اور عبار بن حیات بن حیات بن میں میں میں اور ابوقادہ حرث بن ربھی بن سلمہ میں سے اور ابوعیاش عبید بن زید میں میں مامت بنی زریق میں سے آ کر حضور کی خدمت میں جمع ہوئے۔ سعد بن زید کوحضور نے ان کا سردار مقرر کیا اور کی میں جاؤے میں بھی تم ہے آ کر ملتا ہوں۔

راوی کہتا ہے حضور نے ابوعیاش نے فر مایا۔ کداگرتم اپنا گھوڑ اکسی اچھے سوار کودے دوتو بہتر ہے وہ تم سے پہلے لئیروں سے جا ملے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار ہوں۔ ادر پھر میں نے گھوڑ ہے کوایڑ ہدی۔ پس فتم ہے خدا کی پچاس قدم بھی میرا گھوڑ انہ چلا۔ کہا کداس نے مجھ کو بھینک دیا۔ تب مجھ کواپنے قول پر تعجب ہوا کہ حضور نے مجھ سے فر مایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کوکسی اچھے سوار کودے دواور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا کھوڑ احضور نے معاذ بن

<!-- The state of the state of

ماعص بن قيس بن خلده كوعنايت كيا تھا۔

سلمہ بن اکوع پیدل ہی گئیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعد بیسوار جا پہنچے۔

ابن المحق کہتے ہیں۔ پہلا جوسوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ بیم زبن نصلہ تھا جس کواخرم بھی کہتے ہیں۔
اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سے سوار نکل کررونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلمہ کے باغ میں ایک گھوڑاری سے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑااور گھوڑوں کی آوازین کر بہنانے اور غل مچانے لگا۔ بن عبدالا شہل کی بعض عور توں نے اس گھوڑے کو باغ میں دوڑتے ہوئے د مکھے کرقمیر سے کہا کہا ہے قمیر تم اس گھوڑے پر سوار ہوجاؤ۔ اور حضور سے جاملو۔ قمیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں اس پر سوار ہوکر بہت جلدی قوم سے جاملا۔ اور ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے بدمعاش فررا تھر جاؤ تا کہ چاروں طرف سے مہاجرین اور انصار تہاری گوش مالی کو آجا کیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر جملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑ اان کا بھاگ کرانے مقام پر آگیا۔ اور کی دشن کے ہاتھ نہ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے سوا قمیر کے کوئی شہید ہوئے۔
شہید نہیں ہوا۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ قمیر کے ساتھ و قاص بن مجرز ز زلجی بھی شہید ہوئے۔

ابن اپنی کہتے ہیں محمود کے گھوڑے کا نام ذولجۃ تھا۔اور سعد بن زید کے گھوڑے کا نام کاحق تھا۔اور مقداد کے گھوڑے کا نام کاحق تھا۔اور عمداد کے گھوڑے کا نام بعزجہ تھا اور ابوقا دہ مقداد کے گھوڑے کا نام بعزجہ تھا اور ابوقا دہ کے گھوڑے کا نام مسنون کے گھوڑے کا نام مسنون کے گھوڑے کا نام مسنون تھا۔اور اسید بن ظہیر کے گھوڑے کا نام مسنون تھا۔اور ابوعیاش کے گھوڑے کا نام حلوہ تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے گھوڑے پر سوار تھے اور اس محوڑے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہید کر کے لئیرے جناح کو لے گئے۔ اور ابوقناوہ نے حبیب بن عیدینہ بن حصن کوتل کر کے جولئیروں میں سے تھااپی چا دراس پراڑھادی۔ پھرلٹیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔

حضور منظینی مدینہ میں ابن ام مکتوم کو حاکم بنا کر مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے حبیب کوابوقیادہ کی چادراوڑ ھے ہوئے پڑاد کی کراناللہ پڑھی اور سمجھے کہ ابوقیادہ شہید ہوگئے۔ حضور نے فر مایا بیا بوقیادہ نہیں ہے بلکہ ابوقیادہ کاقتل کیا ہوا آدی ہے۔ ابوقیادہ نے اس واسطے اپنی چادراس کواڑ ھادی۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیا بوقیادہ کا قتیل ہے۔

اورعکاشہ بن محصن نے اوباراوراس کے بیٹے عمرو بن ادبارکوایک اونٹ پر بیٹے دیکھ کرایک نیزہ ایسا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قتل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ لٹیروں سے چھڑا لئے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرومین جا کراڑے اورایک شاندروز وہاں قیام کیا۔ الله عدان الله عداد من الله عداد ا

ای مقام پرسلمہ بن اکوئ نے حضور ہے عرض کیا۔ کہ اگر سوآ دی حضور میر ہے ساتھ روانہ فر ما کیں تو باتی اونٹ بھی میں لئیروں سے چھڑا الا وَں اور لئیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں حضور نے فر مایا یہ لئیرے قبیلہ غطفان میں آج شام کو جا پہنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تقسیم فر مایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی بیوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹی پر سوار بوکر حضور کے پاس آئی اور سارا واقعہ ابتداء ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر کہنے گئی یارسول اللہ میں نے نذر مانی تھی ۔ کہ اگر خدا بھے کواس او منٹی پر نجات دے گا۔ تو میں اس کی قربانی کروں گی ۔ عورت کی اس بات سے حضور نے تبہم فرمایا۔ اور فرمانے گئے تو نے اس او منٹی کے واسطے برابدلہ تجویز کیا ایک تو خدا تھے کو اس پر نجات دے۔ پھر تو اس کی قربانی کرے یہ گناہ کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر عمل خواری ہوتی ہوتی کی تو مالک نہ ہو میا و نوں میں سے ہوتیری ملک ہوتیں کر نہ و میا وقوں میں سے ہوتیری ملک ہو تا کی برکت کے ساتھ اسے گھر جا۔

# غزوهٔ بنی مصطلق

غزوهٔ ذی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کامہینہ گذار کرشعبان کے ہجری میں خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی۔اور مدینہ میں ابوذ رغفاری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر فرمایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کوخبر پینچی ۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیاری کررہے ہیں ۔اور سرداران کاحرث بن ابی ضرار ہے جوحضور کی زوجہام المومنین حصرت جو پرید کا باپ تھا۔

حضوراس خبر کے سنتے ہی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع میں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونوں لشکروں کی ملاقات ہوئی بید مقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنارہ پر ہے۔ دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اور قبل و قبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اور قبل و قبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ بہت سے مشرکین قبل ہوئے اور حضور نے ان کی عور توں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔

راوی کہتا ہے بن کلب بن عوف بن عامر بن لیث بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں سے عبادہ بن صامت کے گروہ ہے ایک مخص نے دشمن مجھ کرانجان پنے میں قتل کر دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی بلانے پچھلوگ آئے۔اور حضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بنی غفار میں سے ایک شخص ججاہ بن مسعود تھا۔ بیبھی اپنے گھوڑے کو پانی بلانے لا یا۔اور سنان بن درجہنی بنی عوف بن خزرج کا طیف بھی چشمہ پرآیا۔ اوران دونوں یعنی سنان اور ججاہ میں لڑائی ہوگئی۔ پھران دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے واسطےلوگوں کو پکارا۔ ججاہ نے مہاجرین کوآ واز دی اور سنان نے اصنار کوآ واز دی یے بداللہ بن ابی بن سلول منافق کو خصہ آیا۔ اوراس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کواپخ شہر میں اوراپخ گھروں میں جگہ دی اوران کو پرورش کیا۔ قتم ہے خدا کی اب جوہم مدینہ میں واپس جا نمیں گے۔ تو ضرور عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ پھر انصار سے خاطب ہو کر کہا۔ کہ یہ ساراتم ہاراتھوں ہے۔ تم نے اپنے مالوں میں سے ان کو حصہ دیا اور اپنے گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ ان لوگوں سے روک لیتے تو یہ ہیں اور چلے جاتے۔

جس وقت عبداللہ بن ابی ہے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک نوع شخص زید بن ارقم نامی وہاں کھڑا ہوا یہ گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جا کربیان کی۔ اور بیاس وقت کا ذکر ہے جبکہ حضور وحمن کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بشر کو حکم فرما کیس تاکہ وہ فوراً جا کرعبداللہ بن ابی کو قبل کر دیں۔ حضور نے فرمایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ محمد فالی نظر کے اس حاب کو قبل کرتے ہیں۔ مگر میں اس وقت یہاں ہے کو چ کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کے کو چ کیا اور عبداللہ بن ابی کو خبر پہنچی کہ حضور کو میری گفتگو کی خبر ہوگئی ہے زید بن ارقم نے حضور سے کہہ دیا ہے وہ اس وقت دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آبا۔ اور تشم کی خبر ہوگئی ہے زید بن ارقم نے حضور سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ میں موجود تھے۔ مضرور اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوگئی ہوگی۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ جب حضور اس مقام سے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن حفیر نے حاضر ہوکر آپ کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے آج ایسے وقت میں کوچ فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ ہوتے تھے۔ حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات نہیں تی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ کس ساتھی کی ۔ فر مایا عبد اللہ بن ابی کی۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہتا ہے فر مایا اس نے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ میں پہنچے گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو مدینہ میں پہنچے گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو مدینہ میں پہنچ گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ ہی اسید نے عرض کیا یارسول اللہ عبد اللہ ہی گار آپ جا کیں گے قدم ہے خدا کی آپ عزت والے ہیں۔ اور وہ ذکیل ہے پھر اسید نے عرض کیا یارسول اللہ عبد اللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یارسول اللہ عبد اللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یارسول اللہ عبد اللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے سے وہ بات رفو چکر ہوگئی۔اس سبب سے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی بادشا ہت چھین لی حضوراس کی بات پرتوجہ نہ فرمائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوچ فرمانے کا بہی سبب تھا۔ کہلوگ اس گفتگو ہے رک جا نہیں پھر حضوراس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضور ایک جگہ اترے اور سب لوگ سو گئے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پرجس کو بقعاء کہتے تھے فرزکش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔ جس ہے لوگ بہت پریشان ہوئے حضور نے فرمایا تم لوگ پریشان نہ ہو ہی آندھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب سے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تا بوت مرگیا تھا۔ بیمنا فقوں کا سر داران کا سرگر وہ تھا۔

راوی کہتاہے پھرقر آن شریف میں عبداللہ بن ابی کی گفتگو کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے من کرخدا کی محبت کے سبب سے مجھ سے بیان کیا۔

ابن الحق كہتے ہیں۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی نے بھی اپ باپ كاس قول كوسنا اور حضور كى خدمت میں حاضر ہوكر عرض كيا كہ يارسول اللہ مجھكو يہ خبر بينجى ہے كہ آپ عبد اللہ بن ابی میرے باپ كونل كرانا چا ہتے ہیں۔ بسبب اس بات كے جو آپ نے اس كى تن ہے۔ اگر آپ ضرور بى اس كام كوكرنا چا ہتے ہیں تو مجھ كو حكم د يجئے كہ میں اس كاسر آپ كى خدمت میں حاضر كروں فتم ہے خدا كی خزرج اس بات كو جانتے ہیں۔ كہ مجھ سے زیادہ كوئى شخص اپنے باپ كے ساتھ نيكى كرنے والانہيں ہے۔ اور مجھكو يہ خوف ہے كدا گرمير سے سواكسى اور شخص كو آپ نے اس كے قبل كا حكم دیا۔ اور اس نے قبل كیا تو مجھ سے ہرگز گوارہ نہ ہوگا كہ میں اس كوزندہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس موئن كوكا فركے بدلہ میں قبل كرنے سے دوز خ میں جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہم ہے كہ میں خود بی اس كو قبل كردوں حضور نے فر مایانہیں ہم اس كو تل نہیں كراتے بلكداس كی صحبت كواسے ساتھ اچھا بجھتے ہیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی الی ولیی بات کہتا اس کی قوم اس کو سخت وست کہتی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے مجھ سے اس کے قبل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کوقبل کرا دیتا تو لوگ مجھ سے بدخلن ہوجاتے۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قبل کا تھم کروں تو وہ خوداس کوقبل کردیں ۔عمر کہتے ہیں تتم ہے خداکی میں نے جان لیا کہ جینک حضور کی رائے میری رائے سے افضل و بہتر ہے۔

ابن این انتخل کہتے ہیں مقیس بن صبابہ مکہ ہے مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوکر آیا ہوں اور حضور ہے اپنے بھائی کا خون بہا جا ہتا ہوں بعنی ہشام بن صبابہ کا جس کو مسلمانوں نے خطائے تل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہا دے دیا۔ بیہ چندروز تو مسلمان رہا پھراپنے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع پا کرفل کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔اوراسلام ہے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعاریہ تھایا منصور آمِٹ آمِٹ۔

ابن آخق کہتے ہیں بی مصطلق میں ہے اس جنگ میں چندلوگ قتل ہوئے۔ چنانچے حضرت علی نے مالک اوراس کے بیٹے کوتل کیااور حبدالرحمٰن بن عوف ایک شہوار کوجس کا نام آخم کریا آخریمکر تھا قتل کیااور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت سے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔اورام المومنین جوریہ بنت حرث بن ابی ضرار بھی انہیں قیدیوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قیدیوں کوتقسیم فر مایا تو جو ریبے بنت حرث ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں آئیں یا اس کے چیازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھیں غرض کہ جوریہ نے کتابت کر لی۔ اور جو رید نہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو رید کو میں نے اپنے مجرہ کے دروازہ پرآتے ہوئے دیکھا۔اوران کا آنا مجھے ناگوارگذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحس ان کا میں نے د یکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جو ہریہ حضور کی خدمت میں آئیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ہریہ حرث کی بیٹی ہوں جواپنی قوم کا سردار تھا۔ اور جومصیبت مجھ کو پینچی ہے۔ وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس یااس کے چھازاد بھائی کے حصد میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کرلی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے اداکرنے میں امدادفر مائیں۔حضورنے فرمایا اے جوریاس سے بہتر بات کی بھی جمہیں ضرورت ہے جوریہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فرمایا وہ بات یہ ہے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں۔ تم مجھ سے شادی کرلو۔ جوریہ نے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبرلوگوں میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جو یہ بنت حرث سے شادی فر مالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بن مصطلق کے قیدیوں کوچھوڑ دیا۔اورحضور کے شادی فرمانے سے اسی روز ایک سوآ دمی قید سے آ زاد ہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے نز دیک جو ریہ ہے بڑھ کرکوئی عورت اپنی قوم کے واسطے بابرکت نہیں تھی۔ ابن آخل کہتے ہیں جب بدلوگ مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن الی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں کوخبر ہوئی اور بیا ستقبال کے واسطے سوار ہوئے۔ولیدان کی جماعت کو دیکھے کریہ سمجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل پر آ مادہ ہو گئے۔اورز کو ہنیں دی مسلمانوں کواس بیان سے بہت غصر آیا۔اوران پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فرمايا \_مسلمان ای اراده میں تنے کہ بنی مصطلق کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیایا رسول اللہ ہم

نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغامبر ہمارے پاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نکلے۔اورز کو ہ بھی ہم اس کو دینی جا ہتے تھے۔مگر وہ خود بخو د بھاگ آیا۔اور آپ سے اس نے کہا کہ ہم اس کوتل کرنا جا ہتے تھے۔قتم ہے خدا کی ہم اس واسطےنہیں نکلے تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیر آیت نا زل فر مائی ؛

﴿ يَأَ يُهَا الّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقَ بِنَبُمْ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُهُ اللهِ لَوْ يَطِيعُهُ كُولُ فَي اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا لِي اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا فِي اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ لَوْلَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

حضرت عا نشەفر ماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عا ئشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور اسی سفر میں ا فک کا واقعہ ہوا۔

### ا فك يعني حضرت ام المومنين عا ئشه پرتهمت كابيان

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیبیوں ہیں قرعہ والے تھے جس کا قرعه نگل آتا اس کے ساتھ سفر کرتے۔ جب بنی مصطلق کا غزوہ ہوا۔ تب بھی حضور نے قرعہ والا اور حضرت عائشہ کا قرعہ نگل ۔ فرماتی ہیں حضور بھے کو لے کرتشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں اورعورتیں بدن کی بھاری تھیں اور میں بلکی تھی ۔ میں ہودج میں بیٹے جاتی تھے۔ پھر اونٹ لے کر میں بلکی تھی ۔ میں ہودج میں بیٹے جاتی تھے۔ پھر اونٹ لے کر چلے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کو والیس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے ایک منزل میں حضور نے قیام فرمایا اور دات رہے۔ پھر دات ہی میں کوچ کا تھم دیا۔ اور لوگ روانہ ہونے گئی میں حاجت ضروری کوگئی ہوئی تھی ۔ دہاں میری گردن سے ایک قیمتی ہارکھل پڑا۔ میں اس کو ڈھونڈ سے گئی۔ مگر وہ جھے کو نہ ملا۔ پھر جو میں میٹھا ہوا بھی کرمیر اہود جھا کر گئی ہوئی تھے اور جھے کو ہودج میں بیٹھا ہوا بھی کرمیر اہود جھا کر گئی ہوئی تھے اور جھے کو ہودج میں بیٹھا ہوا بھی کرمیر اہود جو اونٹ پرکس کر لے گئے تھے اور جھے کو ہودج میں بیٹھا ہوا بھی کرمیر اہود جو اونٹ پرکس کر لے گئے تھے اور جھے کو ہودج میں بیٹھا ہوا بھی کو ہم کو کو تھونڈ سے نے تھے اور بھی کو ہون ویس نے جھے کرمیر اہود جو اونٹ پرکس کر لے گئے تھے اور بھی کھی آدی میں دیکھا۔ دہوائی کھی آدی میں دیٹھا۔ جو کوئی جھی کو ڈھونڈ سے آئے و ہیں دیکھی آدی میں سے تھے دہوں کی معموان بی اور بے جینی ہوئی اور میں اس سے گئر را اور میں لیٹی ہوئی تھی میرے پاس سے گڈر را اور میں لیٹی ہوئی ہوئی اور میں سے چھے رہ گیا

تفاے صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میر ہے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا حکم ہونے ہے پہلے جھے کو دیکھا تھا اب جوانہوں نے جھے کو دیکھا کہنے گانا للہ و انا الیہ د اجعون اور میں اپنے کپڑے لیلئے ہوئے تھی۔ صفوان نے جھے کہا کیا حال ہے خداتم پررتم کر ہے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں۔ میں نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے اپنا اونٹ میر ہے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے ۔ میں اس پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کر آگے ہوگئے ۔ اور لئنگر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لئنگر ٹھیرا۔ کر آگے ہوگئے ۔ اور لئنگر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لئنگر ٹھیرا۔ صفوان جھے کو لئے کہا جھے کو اس کی پچھ خبر نہتی ۔ یہاں تک کہ جب ہم مدینہ میں پنچے تو میں بیار ہوگئی ۔ اور تہمت کی خبر حضور کے گوش ز دہوئی اور میر ہوئی حضور میری تک کہ جب ہم مدینہ میں پہنچ تو میں بیار ہوگئی ۔ اور تہمت کی خبر حضور کے گوش ز دہوئی اور میر بولی تھی حضور میری درجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں نے حضور کی وہ توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی ۔ اور جب حضور گھر میں درجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں میر سے پاس تھیں فقط اتنا فر ماتے کہ اب یہ ہی ہیں ۔ بس اس سے زیادہ اور دیکھ نفر ماتے کہ اب یہ ہیں ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور دیکھ نفر ماتے کہ اب یہ ہی ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور دیکھ نفر ماتے کہ اب یہ ہی ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور دیکھ نفر ماتے کہ اب یہ ہیں ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور دیکھ نفر ماتے کہ اب یہ ہی ہیں۔ بس اس

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضوری بید حالت دیکھی توعرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ کو اجزت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے ہاں اس بیاری کے دنوں میں روآ وَں حضور نے فر مایا تہمیں اختیار ہے۔
پس اپنے والدین کے پاس کی اور اس وقت تک مجھ کو اس تہمت کی پچھ خبر نہ تھی اور در دکی تکلیف ہے میں بہت کم خرورا در تا تو اں ہوگئی تھی ۔ اور ہم لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے پا خانے نہ تھے جیسے مجم کے لوگوں میں رہم ہے۔ کہ گھر میں پا خانہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل میں شہر کے باہر قضاء حاجت کو اسطے بنت افجا رہم بن مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چلی ۔ ام مسطح کی ماں صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو برصد بین کی مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چلی ۔ ام مسطح نے راستہ میں مجھ سے کہا کہ مسطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالہ تھیں ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام مسطح نے راستہ میں مجھ سے کہا کہ مسطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالے میں میں نے کہا تم الیے شخص کو اس طرح کہتی ہوجس نے ہجرت کی ہے ۔ اور بدر میں شریک ہوا ہے ام مسطح نے سارا واقعہ تہمت کا مجھ سے بیان کیا ۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس خبر کوئن کرمیں ایسی بدحال ہوئی کہ قضاء حاجت بھی پورے طور سے نہ کر سکی پھرالٹی گھر آگئی۔اور اس قدرروتی رہی کہ رونے کے صدمہ سے قریب تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے۔اور میں نے اپنی مال سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا گیا با تیں کہہ رہے ہیں اور تم نے مجھ سے ایک بات نہ کہی۔ میری والدہ نے کہا۔اے بیٹی تم بچھرٹی نہ کرو۔جس شخص کے بیاس خوب صورت ہیوی ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور سوکنیں بھی ہوتی ہیں اس یہ لوگ ضرور تہمت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھرحضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور مجھ کواس کی کچھ خبر نہتی۔ کہ حضور کیا بیان فرما کیں گے پس آپ نے خدا کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا اے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دی میرے گھر کے لوگوں کی طرف سے مجھ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں وہتم ہے خدا کی میں نے اپنے گھر کے لوگوں میں بجز بھلائی کے اور پچھ نہیں دیکھا اور ایسے مخص کی نسبت کہتے ہیں۔ جس کو میں بہت نیک جانتا ہوں۔ اور میرے گھروں میں سے کسی گھر میں بجز میرے کوئی واخل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ اس تہمت کابانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور خزرج کے چندلوگ جن میں مسطح اور حمنہ بنت جحش بھی تھے۔ اس کے ساتھ شریک تھے اور حمنہ کے شریک ہونے کا بیسب تھا کہ جمنہ کی بہن فیب خضور کی زوجہ تھیں اور حضور کو جو التفات میری جانب تھا وہ اور کسی بی بی سے نہ تھا زینب کو خدانے ان کی دیانتداری کے سبب سے رشک و حسد سے محفوظ رکھا مگر جمنہ بہن کی خاطر بھے سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے اس تہمت میں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحابہ میں تقریر نذکور بیان کی۔ اسید بن حفیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بیت ہمت اٹھانے والے لوگ اس میں سے ہیں۔ تو ہیں اس کی سزا دبی کے واسطے کافی ہوں۔ اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہیں۔ پس آ پ جھے کو تھم فرمائیں تھم ہے خداکی وہ اس لائق ہیں کہ ان کی گردنیں ماری جائیں۔

عاکشفر ماتی ہیں اسید کا پیکام من کر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئ اور کہافتم ہے خداکی تو جھوٹا ہے تو نے بیہ بات اس سب سے کہی ہے کہ تو جانتا ہے کہ وہ لوگ خزرج ہیں سے ہیں اگر وہ تیری قوم ہیں سے ہوت تو ہرگز تو بیات نہ کہتا۔ اور تو ہرگز ان کی گر دنیں نہیں مارسکتا ہے اسید نے کہافتم ہے خداکی تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں میں بدزبانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوس اور خزرج میں جنگ ہو جائے ۔ حضوراس وقت منہر پرسے انز کر گھر میں تشریف لے آئے اور علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کرمشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میر حتی میں اچھی با تیں کیں۔ اور کہایا رسول اللہ بیخبر بالکل جھوٹ ہے میں کو بلا کرمشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میر می تی بیا تیں کیں۔ اور کہایا رسول اللہ بیخر تو کی کہوں ہے آئے کہ اہل کی نسبت بچر بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ عور توں کی کھے کی نہیں ہے۔ آپ کی اہل کی نسبت بچر بولائی کے اور کچھ نہیں جانتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ عور توں کی کھے کی نہیں ہے۔ آپ حضور نے بریرہ کو دوب بار ااور کہا بچ بچ کہد دے۔ بریرہ تب حضور نے بریرہ کو دریافت کرنے کے واسط بلایا۔ اور علی نے بریرہ کو خوب بار ااور کہا بچ بچ کہد دے۔ بریرہ نے کہا میں نے بچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور میں عائش میں کوئی عیب نہیں پاتی۔ میں آٹا گوندہ کررکھتی ہوں۔ اور عائشہ ہے کہی برائی نہیں دیکھی رہنا۔ مگر وہ سوجاتی ہے اور آٹا بکری کھالیتی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھرحضور میرے پاس آئے میرے ماں باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

بیٹھے تھے میں بھی رور ہی تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹھے اور خدا کی حمد و ثناء بیان کر کے فر مایا اے عائشہ جوخبرلوگوں میں تمہاری نسبت مشہور ہور ہی ہے تم نے بھی تی ہے پس اگروہ بچے ہے تب تم خدا ہے تو بہ کرلو۔ خدا بندہ کی توبہ کو قبول فرما تا ہے۔ فرماتی ہیں حضور کے اس ارشاد سے میرے آنسووں کی لڑیاں جاری ہوئیں۔ اور میں اس انظار میں ہوئی کہ میرے ماں باپ حضور کو بچھ جواب دیں گے۔ مگروہ حیب بیٹھے رہے اور میں اپنے تئیں اس مرتبہ کالمجھتی نکھی کہ میری بریت خدا وند تعالی قر آن شریف میں نازل فر مائے گا جومجدوں میں نماز میں پڑھی جائے گی۔ ہاں پہ خیال کرتی تھی۔ کہ شاید خدا تعالیٰ کوئی خواب حضور کواس طرح کا دکھا دے جس ہے میری بریت حضور کومعلوم ہو جائے یا خداخبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ میں نے اپنے والدین سے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہاہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

فر ماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ کسی گھر پرایسی آ فت نازل ہوئی ہوگی ۔ جوان وونوں میں ابوبکر کے گھر پر نازل ہورہی تھی۔فرماتی ہیں جب میرے ماں باپ نے پچھے جواب نہ دیا میں زیادہ رونے لگی۔اور میں نے کہا میں خدا ہے کس بات کی تو بہ کروں ۔ اگر میں انکار کرتی ہوں ۔ تو کسی کو یقین نہ آئے گا۔ اورا گرا قرار کرتی ہوں ۔ تو خواہ مخواہ کی برائی اور بدنا می جس سے میں بالکل بری ہوں اپنے ذمہ میں لے لول۔

مجر میں نے حضرت یعقوب کانام یاد کیا توان کانام مجھے یادنہ آیا۔ تب میں نے کہا یوسف کے باپ کی طرح \_ يس كبتى مول \_ فَصَبْر عَلِي جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ \_

فر ماتی ہیں حضورا بھی وہیں بیٹھے ہی تھے کہ وحی کی آ مدہوئی اور حضور کے سرکے بنیچے چمڑے کا تکمیہ رکھ دیا کیا اور جا دراڑھا دی گئی جب میں نے بید یکھا تو میں کھے نہ گھرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پاک وصاف ہوں۔خدامجھ پرظلم نہ کرے گا بلکہ ضرورمیری بریت ظاہر فرمائے گا۔ مگرمیرے والدین کواپیا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف ہے کہ کہیں خدا وند تعالیٰ لوگوں کی تہمت کے موافق آیت نازل نہ فرمائے۔ پھر جب وحی تمام ہو چکی حضور بیٹھ کر پیٹانی پرسے پسینہ صاف کرنے لگے اور فر مایا اے عاکشہ خوش ہوجا . كه خدائے تيرى بريت نازل فرمائى۔ ميں نے كہا الحمد لله كار حضور با ہرتشريف لائے اور جوآيات نازل ہوئى تھیں ۔ان کولوگوں کے تئیں پڑھ کرسنایا پھر مطح بن اٹا ثہ اور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جحش کوحد قذ ف لگانے کا حكم فرمايا\_

کیونکہ یمی لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ پس حدان پرلگائی گئی یعنی ہرا یک کوائی ای کوڑے گئے۔

ابن اسمحق کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان سے کہا۔ اے

ابوابوب تم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں یہ سب جھوٹ

ہوا ہے اے ام ابوب کیا تم ایسافعل کر عتی ہو۔ ام ابوب نے کہا تھم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہو عتی جس

گی تہمت لوگ عائشہ پرلگا رہے ہیں ابوابوب نے کہا پھر عائشہ جوتم سے افضل ہ بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہو عتی کی مرتکب ہو عتی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اہل افک کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلُ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ لِكُلِّ الْمِرِي

'' بیٹک جن لوگوں نے بیطوفان اٹھایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اپنے حق میں برانہ مجھو بلکہ بیتہ ہارے واسطے بہتر ہے ان بہتان والوں میں سے ہر مخض نے جتنا گناہ سمیٹا ہے اس کی سزایا گیا اور جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ ان لوگوں میں سے لیا ہے اس کے واسطے بڑا (سخت) عذا ہے ہے۔

(سخت) عذا ہے ہے'۔

﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

''مسلمانو! جبتم نے (ایسی ( نالائق ) بات سی تو مومنَ مردوں اورعورتوں نے اپنے اورمومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ﴾

"جب كمتم اس (نالائق) بات كى اپنى زبانوں ئى درنقل كرنے گے۔ اورائ مونہوں سے الى درنقل كرنے گے۔ اورائ مونہوں سے الى بات سمجھا۔ حالانكه خداك سے الى بات سمجھا۔ حالانكه خداك نزد يك بيات بہت بوى (سخت) ہے "۔

جب حضرت عائشہ کی بریت ان آیات سے ظاہر ہوگئی تب حضرت ابو بکرنے قتم کھائی کہ میں اب مسطح کے ساتھ کوئی سلوک نہ کروں گا اور نہ بچھاس کونفع پہنچاؤں گا۔اور حضرت ابو بکر مسطح کے ساتھ بسبب قرابت اور اس کے غریب ہونے کے بہت سلوک کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نیر آیت نازل فرمائی:
﴿ وَلَا يَكُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يَنْوْتُوا اُولِي الْقُرْبِی وَالْمَسَاكِیْنَ وَالْمُهَاجِرِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ وَلْمَعْفُوا وَلْمَصْفَحُوا اللّهَ تُحِیَّونَ اَنْ یَنْفِرَ اللّهُ لَکُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ دَّحِیْمٌ ﴾
سَبِیْلِ اللهِ وَلْمَعْفُوا وَلْمَصْفَحُوا اللّهَ تُحِیَّونَ اَنْ یَنْفِرَ اللّهُ لَکُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ دَّحِیْمٌ ﴾

''تم میں نے فضل اور کشائش والوں کوقر ابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ سلوک نہ کرنے پرفتم نہ کھانی جاہتے بلکہ ان کومعاف اور درگذر کرنا جاہتے اے مسلمانوں کیاتم بیہ بات نہیں جا ہے ہو کہ خداتمہاری بخشش فرمائے اور خدا بخشنے والامہر بان ہے'۔ حضرت ابوبکرنے جس وقت ہیآ یت نی فر مایا بیشک میں جا ہتا ہوں کہ خدا میری بخشش فر مائے اور میں برگزمنطح کوجو کچھ دیتا تھا اس کومنقطع نہ کروں گا۔

ابن اسخق کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحسان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ہجو میں شعر بھی کہے تو صفوان تلوار لے کرحسان کے سائے آئے اورا یک ضرب حسان کولگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالیمی تلوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوفل کر دیا عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس واقعہ گی حضور کو بھی خبر ہے یانہیں صفوان نے کہا حضور کو پچھ خبرنہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول دیا۔ اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سارا قصہ بیان کیا حضور نے حسان کوبھی طلب فرمایا صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری جو میں شعر کہے ہیں۔ مجھ کوغصہ آ گیا۔ میں نے اس کوتکوار مار دی۔حضور نے حسان سے فر مایا اے حسان تم کو ایسی با تیں نہ کہنی چاہئیں۔کیا تم کو یہ بات نا گوارگذری کہ صفوان کی قوم کوخدانے اسلام کی ہدایت فر مائی پھرفر مایا اے حسان بیزخم جو تجھ کو لگا ہے بیہ معاف کر دے حسان نے عرض کیایار سول اللہ آپ کوا ختیار ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیر حار جو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں کل ہے۔ عنایت کیا۔اور بیابی طلحہ بن مہل نے حضور کی نذ رکیا تھا اور ایک قبطیہ لونڈی سیرین نام بھی عنایت کی جس سے حسان کا بیٹا عبدالرحمٰن پیدا ہوا۔

حضرت عا ئنٹہ فر ماتی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ صفوان مُصُوّ رضحض تھا۔اس کوعورتوں سے رغبت نہ تھی۔اورآ خرکسی جنگ میں شہید ہوا۔

#### حديبيه كاواقعه

(جولہ ہجری کے آخر میں واقع ہوااور بیعت رضوان اور حضور کی سہیل بن عمر و سے سکے کابیان ) ابن ایخق کہتے ہیں ۔حضور مدینہ میں رمضان اورشوال کے مہینے رہے پھر ذیقعدہ میں ۔ آ ہے عمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے جلے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔ اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم ابن آخق کہتے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کر عمرہ کی شرکت کے واسطے آنے شروع ہوئے اور حضور کو بیاندیشہ تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ نہ ہوں۔ اور خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام باندھ کر ہدی کوساتھ لے کرروانہ ہوئے تاکہ لوگ سمجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ بیاجا نیں کہ آپ فقط زیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہدی یعنی قربانی کے واسطے لے گئے تتھے۔اور ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے تھا۔

جابر کہتے ہیں حدیدیۃ کے سفر ہیں ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان ہیں پہنچ ۔ بشر بن سفیان کعی حضورے آ کر طااوراس نے کہایار سول اللہ قریش حضور کی روائگی کی خبرین کر در ندوں کی کھالیس پہن کر بڑی تیاری سے حضور کے مقابلہ کوآئے ہیں۔ اور مقام ذی طوی ہیں تھر برے ہیں۔ اور خدا کے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآئے نہ دیں گے۔ حضور نے اس خبر کوئن گرفر مایا قریش کو کیا ہوگیا ہے ان کو خوابی ہے لا ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ باز نہیں آتے ہیں۔ اگر ہید بھی کو تمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خوابی ہوگیا ہوگیا ہے ان کو خوابی ہوگیا ہوگیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ وراگر میں عرب سے مغلوب ہوگیا تب ان کا مطلب مفت حاصل ہوگا۔ پس قریش کیا خیال کرتے ہیں فتم ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا۔ پس کے ساتھ خدانے بچو کو بھیجا ہے یہاں تک خدا کی میں اس دین کی اشاعت کے واسطے ہمیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدانے بچو کو بھیجا ہے یہاں تک کہ خدا اس دین کو غالب کردے۔ پھر فر مایا ایسا کون خیض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ ہیں جانا ہوں چنا نچہ میخض سارے جدا گاتھ ہیں۔ اور مسلمانوں پر بیراستہ بہت خوابی گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگرانہوں نے بیافت کے بیافت کو بیدا کو بھور نے فر مایا اے مسلمانو اکہنا ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگرانہوں نے بیافت خیریں کہا تھا۔

پھرحضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام خمض کی پشت پر ہوکر ثنیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے پنچے کی طرف حد بیبی بیں آگیا۔ اور قریش کے سواروں نے کی طرف حد بیبی بیں آگیا۔ اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لئنگر کواس طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ فور آ انہوں نے قریش کوخبر کی اور حضور اس وقت ثنیۃ المرار میں جارہ ہے۔ بیباں چنچے ہی آپ کی اور شی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ او مٹنی تھک گئی حضور نے فر مایا یہ المرار میں جارہ ہے۔ بیباں چنچے ہی آپ کی اور شی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ او مٹنی تھک گئی حضور نے فر مایا یہ

تھی نہیں ہے اور نداس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کواس نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کورکا تھا۔ آج قریش صلہ رحی کے جوحقوق مجھ سے طلب کریں گے میں ان کو دوں گا۔ پھرلوگوں سے فرمایا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنگل میں پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کرنا جید بن جندب بن عمیر بن بعمر بن دارم بن عمرو بن واثلہ بن اوہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افصی بن ابی حارثہ کوعنایت کیا ہے خص حضور کے اونٹ ہکا یا کرتا تھا اور فرمایا ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اس تیرکوگاڑ دے۔ تیرکا گاڑنا تھا کہ پانی کا فوارہ بڑے زور کے ساتھ وہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے مشکیس بھرلیں۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عازب کہتے ہیں۔ میں نے حضور کا تیرگڑھے میں گاڑا تھا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پرآ کر تھہرے بدیل بن ورقاء خزائی بی خزاعہ کے چندلوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا کہ آپ کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔حضور نے بیان کیا کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کو آئے ہیں۔ جنگ وحرب کو نہیں آئے۔ یہ لوگ حضور کا جواب من کر قریش کے پاس گئے۔اور کہا اے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہے ہو۔حالا تکہ محمد منافظ کی بیاری میں جلدی کر رہے ہو۔حالا تکہ محمد منافظ کی بیاری میں جلدی کر سے ہو۔حالا تکہ محمد منافظ کی بیاری میں جلدی کر رہا ہوگا ہے ہوں تا ہوگا۔ کہ محمد زیارت کے واسطے آئے ہیں۔قریش نے ان لوگوں کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایسا بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کر لیں اور پھر تمام عرب میں ہماری اس بیوقونی اور دھوکا میں آجانے کا جرچا تھیلے۔

راوی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیر خواہ سے مکہ کی کوئی بات آپ سے
پوشیدہ نہ رکھتے ہتے۔ پھر مشرکوں نے حضور کی خدمت میں مکر زبن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت
حضور نے اس کو آتے ہوئے دیکھا فر مایا بی مخص عذر کرنے والا ہے جب بیہ حضور کے پاس پہنچا اس سے حضور
نے بہی فر مایا کہ ہم زیارت کو آئے ہیں جیسا کہ بدیل سے فر مایا تھا۔ اس نے قریش سے آکر بہی بیان کیا۔
قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا بی خص بی
حرث بن عبد منا ہ کے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا۔ فر مایا بیان لوگوں میں سے ہو
حدا کے مانے دالے ہیں اس کو قربانی کے ادنے دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے
قربانی کے اونے دیکھے و ہیں سے قربیش کے پاس الٹا چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں بھی نہیں آیا۔ اور قربیش سے
جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ قربیش نے اس سے کہا تو ایک دیباتی آدمی ہے بچھے کو ان باتوں کی کیا خبر جاتو اپنی جگہ پر

راوی کہتا ہے حلیس اس بات کو قرایش ہے من کر بہت خفا ہوا۔ اور کہا اے قرایش قتم ہے خدا کی اس بات پرہم نے تم سے عہد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے تم کھائی ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم اس کو روک ویں تم ہے خدا کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے یا تو تم محمد کوزیارت کرنے دو۔ ور نہ میں ایک دم میں ایٹ تم ام انگر کو لے کر چلا جا تا ہوں۔ قریش نے مصلحت وقت کو خیال کر کے کہا اے جناب آپ خفانہ ہو جائے ہم خود ایسے فکر میں ہیں۔ جس سے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتا ہے پھر قرلیش نے حضور کی خدمت میں عروہ بن مسعود تقفی کوروانہ کیا عروہ نے کہاا ہے قرلیش میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کوئم نے محمد مکا گلیڈ کے پاس بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلامی کی۔ اور تم جانے کہ تم میرے بجائے والد کے ہوا ور میں تمہارے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد تمس کے جانے کہتم میرے بجائے والد کے ہوا ور میں تمہارے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد تمس کے جیئے تھے پھرعروہ نے کہا میں نے اس ضرورت کوئن لیا ہے جواس وفت تم کولاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کرلیا ہے جو میری رائے ہے متفق ہیں اور پھر میں خود تمہاری رفافت کے واسطے آیا ہوں۔ قریش نے کہا بیشک تم بچ کہتے ہوا ورثم ہمارے نز دیک معتبر آدمی ہو۔

پھرعروہ بن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سامنے بیٹھ کرعرض کیا کہ اے تھہ آپ نے مختلف اقسام کے لوگوں کوجمع کرلیا ہے۔ اور پھر آپ اپنے بیضہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کر دیں۔ یہ قریش لوگ ہیں۔ انہوں نے بری بڑی تیاریاں کی ہیں۔ اور درندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل آ جا میں گا اور آپ کو بھا دیں گے۔ حضرت ابو برحضور کے لیس پشت ہیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا جالا سے کی فرح کی ہوئی کے مقابل فرح کو چوں کیا ہم لوگ حضور کو چھوڑ کر بھا گ جا میں گے عروہ نے عرض کیا اے تھر ماؤٹ کی داڑھی مبارک کو این ابی قافہ ہیں عروہ نے کہا اگر آپ کا لحاظ بھے کو نہ ہوتا۔ تو ہیں اس کو بتا دیتا پھرعروہ حضور کی داڑھی مبارک کو ہمتھ کا اور حضور سے بات کرتا جاتا تھا اور مغیرہ بن شعبہ حضور کے سر ہانے ہتھیا را گائے ہوئے کھڑ بے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر جب وہ حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے احسان فر اموش ابھی کل کا نے فرمایا بیتی اسے تیری برائی کو کس طرح مثایا تھا۔ ذکر ہے کہ میں نے تیری برائی کو کس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں کوتل کر دیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خواں بہادیے کراس قصہ کو مطے کیا۔ راوی کہتا ہے ہیں حضور نے عروہ ہے بھی وہی گفتگو کی جواورلوگوں سے کی تھی۔اورعروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے ویتے۔ تنرکا سب ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تنرک سجھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کرعروہ جیران ہو گیا اور قریش کے پاس جا کرکہا اے قریش میں نے کسری اور قیصرا ورنجاشی وغیرہ با دشا ہوں کو دیکھا ہے مگر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی محمد تالیقی تا کہ کی دیکھی ہے۔ پس اب جو تنہاری رائے ہواس کو قائم کرو۔

راوی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیہ خزاعی کواونٹ پرسوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کےاونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔اوراس کونٹل کرنا چاہا مگراورلوگوں کے منع کرنے سے اس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مخص حضور کے پاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قریش نے چالیس یا پچاس آ دی اس واسطے حضور کے لشکر کی طرف روانہ کئے۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں میں سے کوئی شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیں۔ گر ان احتوں نے حضور کے لشکر پر تیراور پھر پھینکنے شروع کئے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے معرف معاف فر مایا اوران کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو مکہ میں اشراف قریش کی طرف روانہ فر مائیں کہ وہ حضور کوزیارت کر لینے دیں۔ عمر نے عرض کیا یارسول اللہ جھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میری عداوت کے حال سے واقف ہیں کہ میں جس قد ران پر تختی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو جھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کوایک ایساشخص بتا تا ہوں جو قریش کے بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو بھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کوایک ایساشخص بتا تا ہوں جوقریش کے بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ان کو خبر دے دیں۔ کہ حضور نے عثمان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے باس بھیجا تا کہ عثمان ان کو خبر دے دیں۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے جیں۔ اس میں سے جی کو اسطے آئے جیں۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابان بن سعید بن عاص مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا دیا۔ ابوسفیان وغیرہ نے عثمان سے کہا کہ اگر تمہارا جی چا ہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔ عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فرما کمیں گے میں نہیں کرسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ اور مسلمانوں کو بی خبر پہنچی ۔ کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔



بيعت رضوان

جب حضور کو پیخبر پینجی کہ عثمان قبل کئے گئے ۔ فر مایا میں ہرگزیہاں ہے نہ جاؤں گا۔ جب تک کہ مشرکوں

سے بدلہ نہ لےلول گا۔اوراس وفت حضور نے لوگول کو بیعت کے واسطے بلایااور یہی بیعت 'بیعت رضوان ہے جوا یک درخت کے سابیر میں ہوئی۔

لوگوں کا بیان میہ ہے کہ حضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم سے مرنے پر حضور نے بیعت نبیں لی۔ بلکہ اس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ بھا گیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ سواایک جد بن قیس سلمیٰ کے۔ جابر کہتے ہیں۔ بیس نے اس کود یکھا کہ اپنے اونٹ کے پیٹ سے لگ کرچھپ گیا تھا پھر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثمان قل نہیں ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں پہلے جس شخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی تھے۔

معتبر روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عثان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

## صلح کابیان

ابن آخق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمروعا مری کوحضور کی خدمت ہیں روانہ کیا۔اور کہا تو جا کر محمد سے اس بات پرصلح کر کہ اس سال وہ واپس چلے جا نمیں ورنہ تما م عرب ہے کہیں گے کہ محمد نے زبردی عمرہ کرلیا۔
اور قریش کچھ نہ کر سکے اور اس میں ہماری بڑی بدنا می ہوگی۔ سہیل بن عمر وحضور کے پاس آیا۔حضور نے جب اس کو آتے ہوئے ویکھا فر مایا اس کوسلح کے واسطے بھیجا ہے۔ پس جب سہیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑی لہی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلح کی گفتگو ہونے گئی۔ جب سب با تمیں طے ہوگئیں اور صرف کھتا باتی رہ گیا حضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسول خدا نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسول خدا نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عشر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہو کہا ہے کہ ہم اپنے دین میں کمزوری اختیار کریں ابو بکر نے کہا اس عربی گوائی دیتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ چھنور کریں تم مسلمان نہیں عمر نے کہا ہے گوائی میں بھی دیتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ چھنور کریں تا میں کہا کہ دیتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ چھنور کریں تا میں دیتا ہوں ابو بکر سے کہ تھی۔ حضور نے فر مایا میں خدا کا بندہ اس کو بہتر سمجھو۔ پھر عمر حضور کے پاس آئے۔ اور یہی تقریر کی جو ابو بکر سے کی تھی ۔حضور نے فر مایا میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس کے تھم کی مخالف نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ مجھ کو بر با داور صالح کرے گا۔

عمر کہتے ہیں۔ میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف ہے بہت ی نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہاں تک کہ مجھ کواطمینان ہو گیا کہ اب بیاس گفتگو کا کفارہ ہو گیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب ٹی ہوں کوعہد نامہ لکھنے کے واسطے طلب کیا اور قرمایا

کھوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم سہیل نے کہا ہیں اس کونہیں جانتا ہوں یہ کھو بامک اللہم حضور نے فر ما یا اچھا بہی کھو۔
چنا نچہ حضرت علی نے یہی لکھا پھر حضور نے فر مایا یہ کھو کہ بیدوہ سلی نامہ ہے جو محمد رسول خدا اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا۔
مابین طے ہوا۔ سہیل نے کہا اگر میں آپ کورسول خدا جانتا تو آپ ہے کیوں لاتا بلکہ آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھے تب آپ نے فر مایا کہ یوں کھو کہ بیوہ صلی نامہ ہے جو محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا یہ کہ دی برس تک جنگ نہ ہوا ورایک دوسر سے سے رکے رہیں اور جو محفی قریش میں سے بغیرا جازت اپنے و لی کے محمد خلائے گئے گئے کہا ہی آگے گا محمد اس کو واپس کر دیں گے۔ اور اگر محمد کا کوئی شخص قریش کے پاس چلا جائے گا قریش اس کو واپس نہ کریں گے اور کسی کورو کنا اور قید کرنا نہ ہوگا۔ اور جو محفی بیر چا ہے کہ محمد کے عہد میں داخل ہو ۔ بی خزاعہ نے اس بات کہ عبد میں داخل ہو ۔ بی خزاعہ نے اس بات کے عبد میں اور آپندہ میں اور آپندہ سال اپنے اصحاب کے میں داخل ہو بیں۔ اور اس بات پر عبد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لے جائیں اور آپندہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ آپئیں اور آپندہ سال اور خور ہیں ۔

راوی کہتا ہے ہنوز میسلم نامہ لکھا ہی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمروز نجیروں سے بندھے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔اورمسلمانوں کی بیہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور کے خواب کی خبرین کر مکہ کی زیارت اور فتح کی امیدے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے دیکھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسر دہ دل ہوگئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج سے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپ بیٹے ابوجندل کو کھڑا دیکھا ایک طمانچہ ان کے منہ پر مارا۔ اور حضور ہے کہا اے محمہ میرے تمہارے درمیان میں قضیہ اس کے آئے ہے پہلے فیصل ہو چکا ہے یعنی ابوجندل کو تمہارے ساتھ جانے نہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا بچ کہتا ہے سہیل نے ابوجندل کو تھیچ کر پیچھے کرنا چاہا تا کہ قریش میں پہنچا دے ابوجندل نے فل مچائی۔ کہ یارسول اللہ اوراے مسلمانو کیا میں کفاروں میں واپس کردیا گیا۔ تا کہ وہ مجھ کو تکلیفیں پہنچا کیں مسلمانوں کو اس بات ہے بہت قاتی ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابوجندل تم اور چند روز صبر کرو۔ عنقریب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کردے گا۔ میں مجبور ہوں کہ میں نے عبد کرلیا۔ اور عہد کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطاب اٹھ کرا بوجندل کے پاس آئے اور کہااے ابوجندل تم چندروز اور صبر کرویہ لوجندل تے کاخون۔ پھر عمر کہتے ہیں مجھ کو یہ صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان میں سے ہرا یک کاخون ایسا ہے جیسا کتے کاخون۔ پھر عمر کہتے ہیں مجھ کو یہ اندیشہ ہوا۔ کہ کہیں ابوجندل اپنے باپ کوئل نہ کردے اور پھر قضیہ زیادہ پھیل جائے۔

رادی کہتا ہے جب سلح نامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشرکوں کی گواہیاں ہو کمیں ۔مسلمانوں میں سے بیلوگ گواہ تنے ابو بکرصد بیق عمر بن خطاب عبدالرحمٰن بن عوف عبداللہ بن سہیل بن عمرو وسعد بن ابی وقاص محمود بن مسلمه مکرز بن حفص جواس وقت تک شرک تھا۔ اور حفرت علی جوکا تب بھی تھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں حضور مقام علی میں بے چین تھے۔ اور حرم میں نماز پڑھتے تھے۔ جب صلح ہے آپ
فارغ ہوئے تب کھڑے ہوکر آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی وی۔ اور خراش بن امیہ خزائی سے سرمنڈ وایا۔
لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سرمنڈ والے ۔ اور بعضوں نے فقط بال ہی
کتر وائے۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر رحم کر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال
کتر وائے دوالوں پر فرمایا۔ سرمنڈ انے والوں پر خدار حم کر ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے
والوں پر فرمایا۔ اور بال کتر وائے والوں پر بھی عرض کیا یارسول اللہ حضور نے سرمنڈ وائے والوں کے واسطے تو رحم کو
ظاہر فرمایا اور کتر وائے والوں کے واسطے رحم کو ظاہر کیوں نہ فرمایا۔ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ قربانی کے اونٹوں میں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلائے کے واسطے
لائے تھا وراس اونٹ کی تیل چاندی کی پڑی ہوئی تھی۔

ز ہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ ہے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آپ مکہ مدینہ کے درمیان میں پنچے سور وُقتح نازل ہوئی:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾

" بِشَك ہم نے تمہارے لئے روش فنج فرمادی۔ تاكراللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اللہ اللہ تہام كردے۔ اوردكھائے سيدهارات، الكول كاورتہارے بچھلول كاورا في تعتين تم پرتمام كردے۔ اوردكھائے سيدهارات، ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَيْهُ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَيْهُ اللهَ يَدُ اللهِ فَرْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھوں کے اور جواس بیعت کوتوڑ ہے گا تو اس کا وبال اس کے اور جواس عہد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنقریب خدااس کواجر عظیم عنایت فرمائے گا''۔

پھراللہ تعالیٰ نے ان دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اورحضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھم دیا تھا:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّغُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُوالْنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ ''اے رسول عنقریب تم ہے وہ ویہاتی جو جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے کہیں گے ہمارے مال اوراولا دنے ہم کوشر کت ہے بازر کھا۔ پس آپ ہمارے واسطے مغفرت ما تکئے''۔ پھراس کے بعد فر مایا ہے:

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا نُطَلَقْتُمُ الِي مَغَالِمَ لِتَأْخُذُوهَا نَرُونَا نَتَبِعُكُمُ يُرِيدُونَ آنَ يُّبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ قُلُ لَنْ تَتَبعُونَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

''عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال غنیمت کولو شنے جاؤ گے کہ ہم کومنع نہ کرو ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں۔ بیلوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جبیبا کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فر ماچکا ہے''۔

پھراس کے آگے خداوند تعالیٰ نے ایک سخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بی قوم فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ بیقو م مسیلمہ کذاب اور بنوحنیفہ ہیں۔

#### پھراللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ لَقَدُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِم وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ الله مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِم وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ايَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهُدِيكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيْمًا وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ الله بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴾

'' بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھران پراس نے چین اور اطمینان نازل کیا اور جلد فتح یعنی خیبر کی ان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سامال غنیمت کا جس کوتم لوگے۔ پس بیہ مال تم کوجلدی سے دیا۔ اور دشمنوں کی وست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کوکسی مال تم کوجلدی نے پہنچ سکی اور تا کہ بیہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے واسطے اور خدائم کو سید ھے راستہ کی ہدایت فرمائے۔ اور دوسری فتح کا اور لوٹ کا خدانے تم سے وعدہ کیا ہے علاوہ فتح نیبر کے جس پر تمہمیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات باہر ہیں بیشک خدانے ان کا احاطہ کررکھا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔''

بیفتو حات فارس اور شام وغیره مما لک کی ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ آنُ أَظْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَغْمَلُوْنَ بَصِيْرًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَّهُ تَعْلَمُوهُمُ اَنْ تَطُنُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾

'' خدا کی وہی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان میں تم کومشرکوں پر غالب کرنے کے بعدان کی دست درازی کوتم ہے روکا اور ہے بندا ہماری دست درازی کوان ہے روکا اور ہے بندا تمہارے اعمال کا دیکھنے والا۔ بیمشرکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا اور تم کوم جدحرام میں جانے ہے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر فرن کے نہ ہونے دیا۔ اور اگر مکہ میں مسلمان مرداور عور تیں جو سترکی تعداد میں تھے نہ ہوتے اور تم ان کونہ جانے تھے کہ وہ پوشیدہ مسلمان ہیں اگر تم لڑتے تو وہ لوگ مارے جاتے پھرتم کوان کے تاب ہے می پنجابہ سبب بے خبری کے '۔

﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَ الْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُولَى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ﴾

'' جَبَلَه كا فروں نے اپنے دلوں میں جا ہلیت اور احمق بن كی غیرت تجرر كھی تھی۔ پس خدانے اپنا چین اور آرام اپنے رسول اور مومنوں پر نازل كیا اور قائم رکھا خدانے مسلمانوں كو پر ہیز اور ادب كی بات پراورمسلمان اس بات كے بڑے حقد اراور اہل ہیں''۔

﴿ لَقُدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُّحُكَنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُوُو فَكُمُ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيْبًا ﴾ ''يعنى بِ شك خدا نے اپنے رسول كے خواب كوحق كے ساتھ سچا كيا۔ كهتم ان شاء الله تعالى ضرور مجدحرام بيں ان كے ساتھ سرمنڈائے اور بال كتر وائے بے خوفی اور اطمينان كے ساتھ داخل ہوگے ۔ پس خداوہ بات جانتا ہے جوتم نہيں جانتے ہو يعنی حضور کا خواب بيں ديكھنا كه ہم ان كے ساتھ مجدحرام بيں وكي بين - پس خدانے تمہارے واسطے اس كے علادہ قريب فتح ركھى ہے' ۔ ساتھ مجدحرام بيں عد يبيہ كی شلح ہے بڑھ كراس سے يہلے اسلام بيں كوئی فتح نہيں ہوئی۔ كوئك كونك

زہری کہتے ہیں عدیبیہ کی صلح ہے بڑھ کراس ہے پہلے اسلام میں کوئی فٹخ نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ موقوف ہوگئ تھی اورلوگ گفتگواورمباحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں کچھ بھی عقل کا حصہ تھاوہ اسلام قبول کرلیتا تھا۔

زہری کے اس قول کی دلیل ہے بات ہے کہ جب حضور حدیبہے میں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آ دمی تھے جیسا کہ جابر نے بیان کیا ہے اور اس کے دوہی برس کے بعد جب آپ فنتح مکہ کے واسطے آئے ہیں تب آپ کے ساتھ دس ہزار آ دمی تھے۔

# عدیبیہ کی سلح کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو کے معدان غریب کے معدان خریب کے معدان غریب کے معدان خریب کے معدان کے معدان خریب کے معدان کے م

جب حضوراس صلح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افروز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جاریہ جو مکہ میں قید تنصحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اوراخنس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی نے ان کی بابت حضور کو خط لکھا اور بنی عامر بن لوئ میں ہے ایک محض کو پیرخط وے کر ابوبصیر کے لانے کے واسطے حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔اور ایک اپناغلام بھی اس کے ساتھ کیا یہ دونوں مخض از ہراور اخنس کا خط لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیرے فر مایا کداے ابوبصیر ہم نے ان لوگول سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کر سکتے اور خدا تمہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے واسطےضرور کشادگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ابوبصیرنے کہایا رسول اللہ کیا آپ جھ کومشرکین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین ہے جھ کوفتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضورنے پھر فرمایا اے ابوبصیرتم چلے جاؤ۔عنقریب خداتمہارے واسطے کشادگی اورمخرج پیدا کرے گا۔ ابوبصیریین کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرایک دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ بیدونوں مخض بھی بیٹھ گئے۔ابوبصیر نے کہاا ہے بھائی عامری بیٹلوارتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں کہا میں اس کوذراد کیےلوں اس نے کہا دیکے لوا بوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔غلام بیرحالت و کیچ کراپیا بھا گا کہ سیدھاحضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ضرور بیگھبرایا ہوا ہے فر مایا تجھ کوخرا بی ہو کیا ہوا غلام نے کہا تمہارے ساتھی نے میرے ساتھی کوتل کر دیا اور ای وقت ابوبصیر بھی تلوار لگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا یا رسول الله میں نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز مجھ کومیرے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اپنے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بردالزاک اورلزائی کی آ گ کو بھڑ کانے والا ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دی ہوتے۔ پھراس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنارہ پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے پاس ہے جارہے بیراستة قریش کے شام ہے آنے جانے کا تھا۔ جب ابوبصیر کے یہاں رہنے کی خبر مکہ میں اُن مسلمانوں کو پینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبور اور گرفتار تھے۔اور حضور کے اس عہد و پیان

ے جو قریش کے ساتھ ہوا تھا مجبوراور نا امید ہو گئے تھے اب جو انہوں نے بی خبر سی اور حضور کا بیفر مان بھی سنا کہ آ پ نے ابوبصیر کے تق میں فر مایا کہ کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے بیلوگ نکل کر ابوبصیر کے پاس پہنچنے شروع ہوئے یہاں تک کہ قریب ستر آ دمیوں کے ابوبصیر کے پاس جمع ہوگئے۔ اور قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگتا فور آ اس کو قبل کر ڈ التے اور جو قافلہ ادھرے گذر تا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگوں سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورتم اور رشتہ داری کا واسطہ دلا کر کھھا کہ ہم کوان لوگوں کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ باشوق ان لوگوں کوا پنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگوں کو بلا کر مدینہ میں رکھا۔

ابن الحق کہتے ہیں جب سہیل بن عمر د کو ابوبصیر کے عامری کونٹل کرنے کی خبر پینچی اس نے کعبہ سے اپنی پشت لگا کر کہافتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا میں اپنی پشت کعبہ سے نہ ہٹاؤں گا۔ ابوسفیان نے کہافتم ہے خدا کی یہ تیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اورانہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت گی۔ام کلثوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولیدعقبہ کے بیٹے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے واسطے اس عہد کے سبب سے آئے مگر حضور نے ام کلثوم کے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔

ابن الحق کہتے ہیں ابن الی ہنید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط بھیجااوراس میں اس آیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَلَا عَلَمْ لَوْ اللهُ ال

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تہمارے پاس آئیں تم ان کے ایمان کا امتحان کرو۔خداان کے ایمان کی حالت سے خوب واقف ہے۔ پس اگرتم ان کو پکا مسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں۔ اور جومہر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دیدواور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہردے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پیٹر نہ رکھو جو پچھ تم نے ان پرخرچ کیا ہے۔ وہ اس سے وہ ان سے مانگ لواور جو کفاروں کا خرچ ہوا ہے وہ مانگ لیں۔ بیضدا کا فیصلہ ہے جواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعلم وحکمت والا ہے'۔

عروہ بن زبیرنے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش ہے اس بات پر سلح کی تھی۔ کہ جو خص قریش کا حضور کے پاس بلا اجازت اپنے ولی کی آئے گا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ گر جب عور تیں قریش کی اسلام لا کر بجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ گیا اور ان کا مہر دینا اس شرط سے مقرر کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جو مسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر رکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جو مسلمانوں کے پاس مسلمان ہوکر آئی ہیں اور مشرکوں کی بیویاں ہیں۔

مردوں کوحضور نے واپس کر دیا تھا تگر عورتوں کو واپس نہیں کیا اور بیر حدیبیہ کی صلح نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مہر بھی نہ دیتے جیسے کہ اس صلح ہے پہلے آئے والی عورتوں کا مہر آپ نے نہیں دیا۔ابن اسحق کہتے ہیں میں نے امام زہری ہے اس آیت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُواجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُواللّٰهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴾

''اورا ہے مسلمانو! اگر تمہاری کچھ عور تیں مرتد ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔ اور مہران کا کفار سے تہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال لوٹا۔ پس اس مال میں سے ان لوگوں کوجن کی بیویاں مرتد ہوکر بھاگ گئی ہیں وہ رقم دے دو جوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی۔ اور اس خدا سے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو''۔

زہری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں میں ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب ہے وہ بدلہ لیں۔ پس خدا فرما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے وہ رقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پرمہر وغیرہ میں خرچ کی ہے۔

راوی کہتا ہے جب بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآ خرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت الی امیہ بن مغیرہ کوطلاق دے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور بید دونوں مرد وعورت اس وقت مشرک تضاور مکہ بیس رہتے تھے۔اورام کلثوم بنت جرول سے جو بی خزاعہ میں سے عبیداللہ بن عمر کی ماں تھی۔ابوجہم بن حذیفہ بن غانم نے شادی کی بید دونوں بھی مشرک تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور حدیبیہ کے واقعہ کے بعد مدینہ ہیں آئے تو ایک فخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے تو میا کہ ہم امن کے ساتھ کعبہ ہیں واخل ہوں گے۔حضور نے فر مایا کیا ہیں نے یہ بھی کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا فر مایا بس یہ اس کے موافق ہے جو جبر کیا نے اس کے موافق ہے جو جبر کیل نے مجھ سے کہا ہے۔

ابن الحق کہتے ہیں حدیبیہ واپس آ کر حضور مدینہ میں ذی الجے اور پچھ مہینہ محرم کارہے۔ پھرمحرم کے آخر دنوں میں حضور نے خیبر کے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب ٹھا ہؤ کہ کو صفیدنشان عنایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

# خيبر پرحضور کی کشکر کشی کا بیان

ابن ایخق کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر میں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمر و بن رکوع کے پچپا تھے۔ فر مایا اوراکوع کا نام سنان تھا کہ اے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز بیعنی بہا دری کا شعر کہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا اللّٰهُ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا اللّٰهُ مَا الْهُتَدَيْنَا وَإِنْ اَرَادُوْا فِيْنَةً اَبَيْنَا وَإِنْ اَرَادُوْا فِيْنَةً اَبَيْنَا وَلِيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلَيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلَيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلَيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

قتم ہے خداکی اگر خداکا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صد قد دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیٹک ہم پر جب کفاروں نے بغاوت کی یا فتنہ کا ہم سے اراوہ کیا۔ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ٹابت قدم رکھ۔

حضور نے فر مایا خدائم پر رحمت کرے اور عمر بن خطاب نے کہایا رسول اللہ جنت ان کے واسطے واجب ہوگئی۔ راوی کہتا ہے پھر خیبر کی جنگ میں عامر بن اکوع شہید ہوئے۔ اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی۔ کہ خود انہیں کی تکوار جنگ میں ان کے اس زور سے لگی کہ بیخت زخمی ہو کر شہید ہوئے بعض مسلمانوں کوان کی شہادت میں شک ہوا۔ اور وہ کہنے لگے کہ بیتو اپنے ہی ہتھیار سے شہید ہوئے ہیں اور یہاں تک بیا گفتگو ہوئی کہ ان کے بیتے سلمہ بن عمر و بن اکوع نے حضور سے ان کی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا ہیتک بی شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا ہیتک بی شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ ائی معتب بن عمر و کہتے ہیں جب حضور خیبر کے یاس پہنچ صحابہ سے فر مایا اور ہیں بھی انہیں میں تھا کہ شم ہرے۔

<!-- The state of the state of

اور پھرآ پ نے بیدعا پڑھی:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْارْضِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضُلَلْنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَيْنَ فَإِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَهَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر بیسا بیا آفکن ہیں۔ اور پروردگار زمینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے او پر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پریٹان کیا۔ پس ہم جھے نے بریت اس کے اہل کی اور خیریت ان چیزوں کی جواس کے اندر ہیں۔ مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں تجھے ہے اس کے شرے اور ان چیزوں کے شرے جواس کے اندر ہیں'۔

پھر نہ لوگ الٹے خیبر کے اندر بھاگ گئے ۔ مصور نے لیے گئے کہ تا ہے حضور جس شہر میں جاتے تھے یہی دعا پڑھتے تھے۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پرلشکر کشی کرتے تھے سبح کے وقت ان پر حملہ فرماتے تھے۔ ای طرح اب جوخیبر پرلشکر کشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچے رات حضور نے آ رام کے ساتھ بسر کی اور صبح ہوتے ہی حملہ فرمایا۔ جس وفت خیبر کے بنچے دیکھا کہ کاروباری لوگ اپنے اہل وغیرہ سامان زراعت کو لے کر باہر آ رہے ہیں اور حضور کے لشکر کو دیکھ کروہ کہنے گئے کہتم ہے خدا کی محمد خال ٹیٹے کا کشکر لے کر آ گئے۔ اور پھر یہ لوگ الٹے خیبر کے اندر بھاگ گئے ۔ حضور نے فرمایا:

اللهُ اكْبَرُ وَضُرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا اَنْزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

''اللہ بہت بڑا کے خیبر خراب ہوا بیشک ہم جب کسی قوم کے میدان میں نازل ہوئے پس منذرین کاون براہوااورمنذرین وہ لوگ ہیں جن کوعذاب الہی ہے ڈرایا گیا ہے یعنی کفار''۔ ابن استحق کہتے ہیں حضور مدنیہ ہے چل کرعصر میں آئے یہاں آپ کے واسطے معجد تیار کی گئی پھرآپ مقام صہبا میں آئے پھرایک میدان میں جس کورجیع کہتے ہیں رونق افروز ہوئے۔اوریہاں اتر نے کی بی وجبھی کہ غطفان نے خیبروالوں کی مدد کا ارادہ کیا تھا اور اپ شہرے اہل خیبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل میں چلے تھے گر پھران کو اپ گھروں کی طرف ہے کچھ کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبروالوں کے مقابل چھوڑ کر اپ گھروں کو النے چلے گئے۔ اور حضور نے خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کیا۔ چنانچے سب سے پہلے جوقلعہ فتح کیا اس کانا م حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کس نے او پر سے ان کے سر پر چکی کا پاٹ ڈال دیا تھا۔ پھرحضور نے بنی ابی الحقیق کے قلعہ حصن القموص کو فتح کیا۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آپ کے ہاتھ آئے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تھیں ۔ اور پہلے بیہ کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق کے پاس تھیں ۔ اور ان کی دو چچاز ادبہنیں بھی ان کے پاس تھیں حضور نے ان کوا پنے واسطے پسندفر مایا۔

د حیہ بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور سے مانگا مگر جب حضور نے صفیہ کوا ہے واسطے پہند کر لیا۔ تب د حیہ کو ان کی چپازاد دونوں بہنیں عنایت کر دیں اور باقی سب قیدیوں کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مسلمانوں نے گھریلوگدھوں کے گوشت پکائے حضور نے ان کے کھانے سے ممانعت کر دی۔ چنانچہ لوگوں نے ہنڈیوں کوفور آ اوندھادیا۔

مکول کہتے ہیں حضور نے اس وقت چار باتوں ہے منع فر مایا تھا ایک تو بیہ کہ جوعورت قید یوں میں ہے حاملہ ہواس کے پاس نہ جائیں دوسرے گھریلو گدھے کا گوشت نہ کھا کیں۔ تیسرے کسی درندہ کا گوشت نہ کھا کیں۔ تیسرے کسی درندہ کا گوشت نہ کھا کیں چو تھے مال غنیمت کے تقسیم ہونے ہے پہلے اس کوفروخت نہ کریں۔

جابرے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے گوشت کھانے ہے منع فر مایا گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

حنش صنعائی کہتے ہیں ہم رویقع بن ثابت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتو حات ہیں شریک تھے 
پس ایک شہر ہم نے جربہ نام فتح کیا اور رویقع بن ثابت انصاری خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو!

ہیں تم سے وہی بات کہتا ہوں جوہیں نے خاص حضور سے بنی ہے۔ اور خیبر کی جنگ میں حضور نے ہم سے فرمائی 
میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جوہیں نے خاص حضور سے بنی ہے۔ اور خیبر کی جنگ میں حضور نے ہم سے فرمائی 
حض حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کسی مسلمان کو یہ بات جا کز نہیں ہے کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو بلائے 
یعنی حاملہ عورت سے جولونڈی کپڑی ہوئی آئی ہو صحبت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جا گز ہے کہ بغیر 
استمرا کے لونڈی کو تصرف میں لائے اور نہ مسلمان کو یہ بات جا گز ہے کہ مال غنیمت کے گھوڑے کو تقسیم ہونے سے پہلے اپنے 
اس کو فروخت کرنے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جا گز ہے کہ مال غنیمت کے گھوڑے کو تقسیم سے پہلے اپنے 
کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال غنیمت میں واپس کردے ایسانہ 
کرے کہ اس کو بیکا رکر کے واپس کرے اور نہ مسلمان کو یہ جا ہے کہ مال غنیمت کے گیڑے کو تقسیم سے پہلے پہنے 
اور پھریرانا کرکے اس کو واپس کرے اور نہ مسلمان کو یہ جا ہے کہ مال غنیمت کے گیڑے کو تقسیم سے پہلے پہنے 
اور پھریرانا کرکے اس کو واپس کرے۔

عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم گوحضور نے خیبر کی جنگ میں منع فر مایا کہ ہم کچے سونے کو پکے سونے اور پچکی جاندی کو پکی جاندی کے ساتھ خرید وفروخت نہ کریں بلکہ پچی جاندی کو پکے سونے اور کچے سونے کو پکی جاندی کے ساتھ خرید وفروخت کریں۔ ابن آخق کہتے ہیں پھر حضور نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اوراسلم کے قبیلہ بن سہم کے لوگ حضور کی خدمت میں صاخر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس پچھ خدمت میں صاخر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت مشقت میں پڑے ہوئے والے خدا تو کھانے چینے کوئیس ہے حضور نے دعا کی کہا ہے خدا تو خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہے اور میرے پاس پچھ نہیں ہے جومیں ان کو دوں ۔ پس تو اپنے فضل و خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہے اور میرے پاس پچھ نہیں ہے جومیں ان کو دوں ۔ پس تو اپنے فضل و کرم ہے سب سے بڑا قلعہ ان کے ہاتھوں فتح کرا دے تا کہ بیاس کے مال فلیمت سے فنی ہوجا کیں چنا نچ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں پرصعب بن معاذ کا قلعہ جو خیبر کے کل قلعوں سے زیادہ پرانہ مال واسباب تھا اور غلہ وغیرہ سامان بھی اس میں بکش سے تھافتح کرایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتح کرتے ہوئے وظیح اور سلالم آخری دوقلعوں پر پہنچے ان کا آپ نے پچھے او پردس را تیں محاصرہ رکھا۔ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعاریا منصورامت امت تھا۔

جابر بن عبداللہ کتے ہیں ای جنگ میں مرحب یہودی سامان جنگ ہے آ راستہ جھیاراگائے ہوئے اپنے قلعہ نظل کرمیدان میں آیااوراپی تعریف کے اشعار پڑھنے لگا۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جوانم دجا تا ہے محمد بن مسلمہ نے عرض کیا حضور مجھ کواجازت دیجئے کل میرا بھائی شہیدہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتنا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مددواعانت فرمائے محمد بن مسلمہ اس کا فر میں باس کا قصاص لیتنا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مددواعانت فرمائے محمد بن مسلمہ اس کا فر کے مقابل گئے میدان میں ایک درخت تھا پہلے تو دونوں جوانوں نے اس کی آٹر میں ہوگر ایک نے دوسر بے پر وار کئے ۔ اور سیاہ گری کے ہنر دکھلائے پھر آخر رو برومقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمد بن مسلمہ پر تلوار ماری ۔ محمد نے سلمہ نے بناہ کی تلوار نہ کی گئوار سیر کو کاٹ کراس میں بھنس گئی۔ ہم چند یہودی نے زور کیا۔ گرتلوار نہ نگلی ۔ محمد بن مسلمہ نے ایک ضرب لگائی کہ یہودی نے جہنم تک کہیں دم نہ لیا براہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن ایخق کا بیان ہے کہ مرحب یہودی کے بعداس کا بھائی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے لگا کہ میرا کون مقابل ہے زبیر بن عوام قرشی حضور کے پھوپھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی نے کہایا رسول اللہ میرابیٹا مارا جائے گا۔حضور نے فر مایا انشاءاللہ تعالیٰ تنہا رابیٹا مارے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ زبیر یاسر کے مقابل ہوئے اوراس کودم لینے کی فرصت نہ دی فورا ہی دوز خ کو بھیج دیا۔

عمرو بن اکوئے ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بکر صدیق کوسفید نشان عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت لڑے گر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر واپس آگئے پھر حضور نے ای قلعہ کی طرف یہی نشان وے کر عمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جانفشانی کی گرآخر ناکا میاب ہوکر واپس جلے آئے تب حضور نے فرمایا کل ضبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈ اووں گا جو خدا ورسول کو

دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ خض جہاد ہے بھا گئے والانہیں ہے سلمہ کہتے ہیں پھر حضور نے حضرت علی جن خدد کو بلا یا اور حضرت علی کی آئے تھیں دکھتی تھیں ۔ پس حضور نے اپنالعاب مبارک ان کی آئے تھوں پر لگا یا اور نشان ان کے ہاتھ ہیں دے کر فر مایا کہ خدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر جملہ کرو۔ خدا تہمارے ہاتھ پر اس کو فتح کر سے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے پنچے اور نشان کو پھروں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ میں بھی حضرت علی کے پیچھے چلا آر ہا تھا۔ پس میں نشان کو پھروں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ میں بھی حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ انتی میہودی قلعہ کے اور آیا اور اس نے پوچھاتم کون ہو حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہافتم ہے اس کتاب کی جوموی پر نازل ہوئی بیشک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ پر خدانے اس قلعہ کو فتح کر دیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام ہے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک یہودی نے جوحضرت علی پر وارکیا آپ کے ہاتھ سے پرنکل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز ہ کا کواڑ جو قریب تھا اٹھالیا اور اس سے کفاروں کے حربے مثل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ سے فارغ ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔اس کواڑ کو آپ نے پھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑ اتنا بڑا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آدمیوں نے اس کو پلٹنا جا ہا گرنہ پلٹ سکے۔

ابوالیسر کعب بن عمروے روایت ہے کہتے ہیں ہم خیبر کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھے اور ہم نے ایک قلعہ کا محاصرہ کرر کھا تھا۔ شام کو ہم نے ویکھا کہ بکر یوں کا ایک ریوڑ قلعہ میں جارہا ہے۔ حضور نے فر مایا کوئی ایسا مختص ہے جو ہم کوان بکر یوں کا گوشت کھلائے۔ ابوالیسر کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں جاتا ہوں فر مایا جا وَ میں بکر یوں کی طرف دوڑا۔ حضور نے جب مجھ کو دوڑتے ہوئے ویکھا فر مایا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ ابوالیسر کہتے ہیں آگے کی بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئی تھیں۔ پچھلی بکریوں میں سے میں نے دو بکریاں پکڑیں اوران کو بخل میں دبا کر بھا گا اور حضور کے آگے لاکران کو چھوڑ دیا۔ پھر لوگوں نے ان کو ذرج کریاں اور کھایا۔

راوی کہتا ہے ابوالیسر کا سب سحابہ کے بعد انتقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگومیری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب سحابہ کے پیخبے رہ گیا ہوں۔ ابن آخل کہتے ہیں جب حضور نے بن الی الحقیق کا قلعہ حموص فئح کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کو اور ایک اور عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو راستہ میں یہود کے مقتو لوں پر سے ان کا گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جوا پے مقتولوں کو دیکھا چینیں مار کررونے گئی اورا پنے منہ پرخوب اس نے طما نچے مارے اور سر میں خاک ڈالی جب حضور نے اس کی بید حالت دیکھی فر مایا اس شیطانہ کو میرے پاس سے طمانچے مارے اور حفرت صفیہ کوا پنے پس پشت بیٹھنے کا حکم دیا اورا پنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے جان لیا کہ حضور نے ان کوا پنے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت صفیہ کنانہ بن رہتے بن ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چا ندمیری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چا ندمیری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنی جانا جائی کیا گئا ہے اور پھر کیا گئان کیا گئا ہے اور گھر کا خواب کیا گئا ہے اور پھر کنانہ ایک طمانچہان کے اس زور سے مارا کہ ان کی آئی کھر کو خت صدمہ پہنچا اور اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنی نشان کود کھی کر حضور نے صفیہ سے اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنی خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

## خيبر كابا قي واقعه

کنانہ بن رہے حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا اور اسی کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھا حضور نے اس کو اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھر ایک یہودی نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اس کو فلال جگہ اکثر آتے جاتے ویکھا ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرمایا کداگر اس جگہ سے خزانہ لل گیا تو ہم مجھے قبل کر دیں گے۔ اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پھے خزانہ نکلا باقی خزانہ کو پھر کنانہ سے دریافت کیا اس نے بتانے سے بالکل انکار کیا تب حضور نے زیر بین عوام کو حکم فرمایا کہ اس کو تکلیف و سے کر پوچھو چنانچے زبیر نے ہر چند تکلیف و سے کر بھی اس سے دریافت کیا حکم اس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو چھو بین مسلمہ کے عوض میں کیا گراس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو چھر بن مسلمہ کے سپر دکیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے موض میں اس کو قبل کریں چنانچے تھر بن مسلمہ نے اس کی گرون ماردی۔

راوی کہتا ہے حضور نے خیبر کے آخری قلعوں وطیح اور سلالم کا محاصرہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے اوگوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ تب انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جاں بخشی کریں حضور نے اس بات کومنظور کرلیا۔

اور خیبر کا تمام مال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سواان دوقلعوں کے جب یہ خبر فدک کے لوگوں کو پینجی انہوں نے بھی حضور کو یہی پیغام بھیجا کہ ہم تمام مال اپنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جاں بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کرلیااور حضور کی طرف سے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی تھے۔ راوی کہتا ہے جب خیبر والوں کو خاص اقر ار کے ساتھ جان ہے امن ملا ۔ تب انہوں نے حضور کو پیغا م
بھیجا کہ حضور ہم کو ہمارے باغوں اور کھیتی باڑی پر برقر ارر کھیں ۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں ویا کریں
گے اور نصف اپنی محنت کا حق مجھ کرلے لیں گے۔ اور ہم کو اس کا م کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو درست
کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجربہ کار ہیں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور پیشر طان سے
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
داوی کہتا ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے
واسطے رکھا تھا۔ یونکہ فدک بغیر مسلمانوں کی فشکر شی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فق حات سے فارغ ہوئے زینب حرث کی بیٹی اور سلام بن مشکم یہودی کی جنہوں نے ایک بکری کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت بیں بھیجا اور لوگوں سے دریا فت کیا کہ حضور کو کونیا گوشت بیند ہے۔ لوگوں نے کہا دست کا پس اس نے دست بیس بہت سا اور باقی گوشت بیس بھی خوب زہر ملا کر حضور کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ اور حضور نے اس بیس سے ایک بوٹی اٹھا کرمنہ بیس رکھی۔ اور اس کو چبایا مگر ڈگلا نہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نگل کی اور حضور نے فرمایا ہے ہم حضور نے فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا عورت کو بلاکر دریا فت کیا اس نے اقرار کیا کہ باں بیس نے زہر ملایا ہے حضور نے فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا عورت نے کہا اس واسطے کہ میری قوم کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانے ہو۔ بیس نے بیٹ و چا گدا گرتم با دشاہ ہوتو بیس تم کو فر ہر وے کرراست یاؤں گی اور اگر تم نبی ہوتب تم کو ضرور اس زبر کی خبر ہوجائے گی۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشر بن براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے
انتقال کیا۔راوی کہتا ہے جب حضور کو مرض و فات ہوا۔ اور بشر بن براء کی بہن آپ کی مزاج پری کوآ کمیں تو
آپ نے فر مایا اے بشر کی بہن یہ مرض جو مجھ کو ہے میں اس میں اپنی رگوں کو ای نوالہ کے اثر سے منقطع و یکھتا
ہوں جو میں نے خیبر میں تمہارے بھائی بشر بن براء کے ساتھ کھایا تھا۔

راوی کہتا ہے ای سبب سے مسلمان حضور مناتی بیل باوجود نبوت کی بزرگ کے شہادت کی فضیلت بھی ویکھتے ہیں۔

ابن انتخل کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے ۔ تو راستہ میں آپ نے چند راتیں وادی القریٰ کے لوگوں کا محاصرہ کیا اور پھروہاں سے مدینہ کووالپس تشریف لائے ۔ راتیں دادی القریٰ کہتا ہوں ۔ جمرحض سے راتہ خوست نانے کی ریر راتہ کا معربیت تاتہ ہے۔

ابو ہرریہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکر وادی القریٰ میں آئے تو قریب غروب

آ فتاب ہم نے وہاں قیام کیا۔ اور حضور کا ایک غلام تھا جور فاعہ بن زید خزاعی ثم الضحی نے حضور کی نذر کیا تھا میہ غلام حضور کا کجاوا اٹھا کرر کھر ہا تھا کہ ایک تیر کہیں ہے اس غلام کوآ لگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ کس نے مارا ہے غلام ہے چارہ تیر کے صدمہ ہے مرگیا ہم لوگ کہنے گے واہ واہ کیا جنتی آ دمی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کوئن کر فرمایا ہم گزنہیں ۔ قتم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا شملہ آگ میں جل رہا ہے اور میہ شملہ اس غلام نے خیبر کے مال غذیمت میں ہے چرایا تھا حضور کی میہ بات من کرایک شخص آ یا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول القد جو تیوں کے دو تیمے تو میں نے بھی مال غذیمت میں سے لئے تھے فرمایا۔ ان کے برابر تجھ کو دوز خ میں جانا ہوگا۔

عبدالقد بن مفضل مزنی کہتے ہیں خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک کیا جس میں چربی بھری ہوئی تھی لے کر میں اٹپ ڈیرے میں آر ہاتھا۔ کہ مال غنیمت کے محافظ نے مجھے دیکھ لیا۔ اور آ کروہ کیا مجھے سے چھنے لگا۔ میں نے کہافتم ہے خدا کی یہ کیا میں تجھ کو نہ دوں گا اس نے کہا تو اس کو چھوڑ دے جب مال مسلمانوں میں تقسیم ہوجائے گا جب لے لیجو اس اثناء میں حضور تشریف لائے اور ہنس کرفر مایا کہ اس کو لے جانے دوعبدالقد کہتے ہیں۔ میں اس کوایے ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیوں نے اس کو کھایا۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ خیبر میں یا آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ساتھ شادی فر مائی اورام سلیم انسی کی مال نے صفیہ کو دلہن بنایا اور رات کو حضور ان کے ساتھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصاری تکوار لئے ہوئے رات بھر حضور کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو دیکھا۔ تو فر مایا اے ابوا یوب تم نے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواس عورت سے حضور کے حق میں خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باپ اور خاوندا ورساری قو مقل ہوئی ہے اور یہ عورت نومسلم ہے اس سبب سے مجھ کواس کی طرف سے اندیشر تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دعا فر مائی ۔ کہ اے خدا جیسے ابوا یوب نے رات گرمیری حفاظت کی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت فر مائی رکھ۔

جب حضور خیبرے واپس ہوئے تو راستہ میں ایک رات حضور نے فر مایا آج رات کوکون ایسافخص ہے جو ہماری حفاظت کرے اور آخر رات کا وقت تھا۔ فر مایا شاید ہم سو جا کیں اس واسطے سے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دمی ضرور چاہئے۔ بلال نے عرض کیایار سول اللہ میں جا گوں گا۔ پس حضور اور سب لوگ سور ہے۔ اور بلال نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے اور پھر بلال مشرق کی طرف منہ کر کے میج کے انتظار میں اپنی کا تھی سے سہارا لگا کر بینے گئے۔ اور نیندان پر غالب ہوگئی۔ پھر سورج کی حرارت سے سب لوگوں کی آ تکھ کھلی۔ اور سب سے سیاحضور جاگے اور بلال سے فرمایا۔ کہ بیتو نے کیا کیا۔ بلال نے عرض کیایا رسول اللہ جس نے آپ کو

سلایا ای نے مجھ کوبھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو بچ کہتا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کوتھوڑی دور لے جاکر بٹھایا۔اورو ہیں وضوکیا اور سب لوگوں نے بھی وضوکیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگوں کونماز پڑ ہائی اور اس کے بعد فرمایا۔ کہ جب تم نماز کوبھول جاؤ۔ تو پھر جس وقت یا دآئے ای وقت اس کو پڑھاو۔ کیونکہ خدا وند تعالیٰ فرما تا ہے۔اَقِیم الطّبلوة لِذِنْحُونی۔

ابن الحق کہتے ہیں خیبر کو فتح کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنایت فر مائی تھیں اور خیبر کاغز وہ ماہ صفر میں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عور تیں بھی شریک تھیں ۔اور حضور نے مال غنیمت میں ہے ان کو بھی کچھ دیا تھا۔گرمردوں کے ساتھان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔

بنی غفار میں ہے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا ہیں چندعورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں جا ہتی ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد میں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار داری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم ہے ہوگا۔ مسلما نوں کو مد د پہنچا کر تو اب کی مستحق ہوں گی حضور نے فرمایا چلو خدا تمہارے ارادہ میں برکت دے چنا نچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہو کیں اور حضور نے بھی کو اپنے اونٹ پر اپنے چیچے بھا لیا اور جب صبح کو حضور منزل پر انزے اور میں بھی اونٹ پر سے انزی تو اس کی کاشی اور اپنے کرئے ہیں نے خون کا نشان دیکھا مجھ کو بہت شرم آئی اور یہ مجھ کو پہلا چیش آیا تھا۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو بھی ہے فرمایا شاید بچھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو بھی ہے فرمایا شاید بچھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اپنے کپڑے دھو کر پانی میں تھوڑا نمک ملاکراس ہے کاشی کو دھو ڈال اور پھر سوار ہو جا۔ کہتی ہیں جب خود خیبر فتح ہوگیا۔ تو حضور نے ہم عورتوں کو بھی مال غذیمت میں سے عنایت کیا اور سے ہار جو میرے گلے میں رہا اور پھراس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ وفن کیا گیا اور ہمیشہ سے حضور نے اپنے ہاتھ ہے میں رہا اور پھراس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ وفن کیا گیا اور ہمیشہ سے عورت سے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کے عورت جیش ہے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کے عورت کینا۔ وقت تک واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کا بی سے عشار دینا۔

## ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے 🗱

بنی امیہ کے حلیفوں میں سے ربیعہ بن خجرہ بن عمرو بن لکنیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسداور ثقف بن عمروا وررفاعہ بن مسروح ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے عبداللہ بن ہیب بن اہیب بن تحیم بن غیر ہ بیاصل میں بنی سعد بن لیٹ سے تھے مگر بنی اسد میں اس سبب سے شار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانجے تھے۔

اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے بنی سلمہ ہے بشر بن براء بن معرورحضور کے ساتھ زہر ملی بوتی کو کھا کرشہید ہوئے اورنضیل بن نعمان ۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ۔

اوراوس کی شاخ بنی عبدالاشبل ہے محمود بن مسلمہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث پیہ بنی حارثہ میں ےان کے حلیف تھے۔

اور بنی عمر و بن عوف ہے ابوضیاح بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امری القیس بن ثغلبہ بن عمر و بن عوف اورحرث بن حاطب اورعروه بن مره بن سراقیه اوراوس بن فائده اورانیف بن صبیب اور ثابت بن اثله اورطلحه \_ اور بی غفار سے عمارہ بن عقبہ تیر سے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم سے عامر بن اکوع اور اسودراعی جن کا نام اسلم تھا یہ خیبر ہی کے رہنے والے تھے اور خیبر ہی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر میں ان لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بنی زہرہ میں سے مسعود بن رہیہ جو بنی قارہ میں ے ان کے حلیف تھے اور بن عمر و بن عوف سے اوس بن قبّا دہ شہید ہوئے۔

#### اسودراعی کےاسلام اورشہادت کا واقعہ

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور خیبر کے کسی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اسود را عی بکریاں لئے ہوئے حضور کے پاس آیا۔اور بیایک یہودی کی بکریاں جروانے پرنو کرتھا۔اوراس نے حضور سے عرض کیا۔ یارسول الله مجھ کومسلمان کیجئے ۔حضور نے اس کومسلمان کیا اورحضور کسی مخص کےمسلمان کرنے میں پیرخیال نہ کرتے تھے کہ بیاد فیٰ آ دمی ہے یا اعلیٰ سب کومسلمان کرتے تھے۔اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان بکریوں کو کیا کروں فر مایا ان کو مارکر ہکا دے بیانے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔اسود نے ایک منھی کنگر لے کر بکریوں پر مارے اور ان کو قلعہ کی طرف ہکا دیا۔ بکریاں سیدھی قلعہ میں چلی گئیں۔ پھر اسود اس قلعہ پرمسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔اورایک پھرقلعہ پر ہےابیاا سود کے سرپرلگا کہاس کےصدمہ ہے شہید ہوگیا۔لوگ اس کی لاش حضور کے پاس لائے اور ایک کپڑ الاش پر اڑھا دیا۔حضور چند صحابہ کے ساتھ اس کی لاش پر آئے اور پھر آ پ نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ایک محض نے عرض کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کیوں يرت ابن بنام به هدين مي الم

پھیرا۔ فر مایا ایک حورجواس کی بیوی ہے اس کے پاس بیٹھی ہے۔ راوی کہتا ہے اسود نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید گرتا ہے اس کی بیوی حوروں میں سے اس کے منہ پر خاک پونچھتی ہے اور کہتی ہے جس نے جھے کو خاک آلود کیا ہے خدااس کو خاک آلود کرے اور جس نے جھے کوتل کیا ہے خدااس کوتل کرے۔

#### فحاج بن علاط كابيان

جب خیبر فنخ ہو گیا تو حجاج بن علاط کلمی ثم البہری نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللّٰہ مکہ میں میر ابہت سا مال ہے اور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس ہے اور سودا گروں کے پاس جھی متفرق مال بہت ہے حضور مجھ کوا جازت دیں تا کہ میں اپنا مال لے آؤں۔ اور مناسب وقت جبیبا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت دی اور حجاج مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام میپنة البیصاء میں آئے۔ تو دیکھا قریش کے چندلوگ بیٹھے ہیں بیلوگ مکہ سے نکل کرراستہ میں آنے جانے والوں سے حضور کی خبر پوچھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھا کہ حضور نے خیبر پرلشکرکشی کی ہےاب جوانہوں نے حجاج کو آتے ہوئے دیکھا کہنے لگے حجاج بن علاط آ رہے ہیں۔ان کوضر ور پچھ خبر ہوگی ۔اور حجاج کے مسلمان ہونے کی قریش کو بالکل خبر نے تھی ۔اور قریش سے بھی جانتے تھے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آباد ملک ہے۔ اس کا فتح ہونا محمہ سے دشوار ہے۔غرض کہ حجاج سے ان لوگوں نے کہا کہا ہے تجاج ہم نے سنا ہے کہ قاطع نے خیبر پر نشکر کشی کی ہے وہ یہودیوں کا نہایت آباد ملک ہے جاج نے کہا ہاں میں نے بھی پہ خبری ہے۔ اور میرے یاس ایک ایسی خبر ہے جس ہے تم بہت خوش ہو گے۔ ججاج کہتے ہیں میرے اس کہنے سے سب لوگوں نے چاروں طرف سے میرے اونٹ کو گھیر لیا اور کہاا ہے جاج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہامحمہ کوالیی شکست ہوئی ۔ کہ بھی تم نے سی نہ ہوگی تمام اصحاب ان کے قبل ہوئے اور وہ خو دقید ہو گئے ۔اور یہودیوں نے کہا کہ ہم محمد کوقر ایش کے پاس مکہ میں جمیجیں گے تا کہ قریش اپنے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کونٹل کریں۔حجاج کہتے ہیں بیہ بات سنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شور وغل مجاتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے اب محمر تمہارے یاس آتے ہیں تم ان کوتل کرنا حجاج کہتے ہیں میں نے کہا اے قریش تم میرا مال جمع کراؤ۔ میں بہت جلد خیبر کو جاتا۔ ہوں تا کے سودا گروں کے پہنچنے ہے پہلے ستی قیمت پرمحد کا مال جو یہودیوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا مال جمع کردیا۔ اور میں نے اپنی بیوی ہے بھی یہی کہا کہ میں خیبر میں جا کر مال خریدوں گا۔تو سب مال مجھ کودے دے اس نے بھی سب مال دے دیا پھریہ خبر حضرت عباس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آ کر کھڑے ہوئے اور مجھے کہاا ہے حجاج بیتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہا اس وفت تو تم مجھ کو مال اکٹھا

کرنے دوجس وقت میں چلے لگوں گا۔ اس وقت خلوت میں مجھ سے ملنا چنا نچہ جب میں رخصت ہونے لگا۔ تو عباس میرے پاس آئے میں نے کہا اے عباس جو بات میں تم لے کہوں تین دن تک تم اس کو ہرگز کسی سے خلا ہر نہ کرنا اور بعداس کے تم کو اختیار ہے شوق سے کہد دینا میں تمہارے بھتیج یعنی حضور کو خیبر کے بادشاہ کی بینی صفیہ سے شادی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تمام خیبر انہوں نے فتح کرلیا۔ عباس نے کہا اے ججاج بی تو کیا کہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہوگیا ہوں بید حیلہ میں نے فقط اپنا مال جلد وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہرگز تمین دن کے اندراس بات کو ظاہر نہ کرنا۔ ورنہ بی قریش کے لوگ میرا چیھا کریں گے اور تین دن کے بعد میں دور نکل جاؤں گا بھرتم شوق سے کہد دینا۔

راوی کہتا ہے جب تجائ کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے ۔ حضرت عباس نے اپنا قلہ پہنا اور عصا باتھ میں لے کر کعبہ میں آئے۔ اور طواف کرنے گئے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو ویکھا کہا اے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) بیتو جنگ کا سامان ہے حضرت عباس نے فر مایااس خدا کی قتم ہے جس کی تم قتم کھاتے ہو کہ گھر نے خیئر کو فتح کر لیا۔ اور وہاں کے تمام مال واسب پر قابض ہو گئے۔ اور خیبر کے بادشاہ کی بیٹی کو اپنے تصرف میں لائے۔ ای خوثی میں میں نے بیاب آج پہنا ہے قریش نے کہا بی خبرتم کو کس نے دی حضرت عباس نے کہا ای شخص نے جس نے تم ہے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اس حیلہ ہے وہ تم سے اپنا مال لینے آیا تھا۔ اور اب وہ محمد سے جاملا ہے۔ قریش یہ بات من کر بہت خفا ہوئے۔ اور تجائ اگ نسبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کو اس وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور ور تجس کے بیک کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کو اس وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور ور تھی طرح ہے مزہ چکھاتے۔ پھر اس کے بعد اور اوگوں سے بھی قریش کو خیبر کے فتے ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔

## خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کابیان

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے مال غنیمت میں سے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور تیبیموں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور ای میں حضور کی از واج کا خرچ تھا۔ اور ان لوگوں کو بھی حضور نے اس میں سے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں لوگوں میں سے ایک محیصہ بن مسعود تھے ان کو حضور نے تمیں وسق کے بھوریں عنایت کیں اور باقی مال غنیمت ان مسلمانوں پرتقسیم کیا جو حدیبہ کے واقعہ میں حضور نے تمیں وسق کے جو حدیبہ میں تھے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواایک جابر بن عبداللہ کے حضور کے ساتھ تھے چنانچے سب لوگ جو حدیبہ میں تھے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواایک جابر بن عبداللہ کے

کہ پیزی جنگ میں شریک نہ تھے مگر حضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ میں چودہ سوآ دی تھے اور دوسوگھوڑ ہے پس حضور نے کل مال کے اٹھارہ سو حصہ کئے چودہ سوجھے آ دمیوں کے اور چارسو جھے دوسوگھوڑ وں کے اورسوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر اٹھارہ جھےکل مال کے کردئے ۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑ ہے کوحضور نے عربی اور پھیل گھوڑ ہے کو پھیرایا تھا۔ابن ایخق کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور عمر بن خطاب اور عبد الرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرا کیک حصہ میں شریک تھے۔

اورایک حصہ بی حرث بن خزرج کا اورایک حصہ بنائم کا اورایک حصہ بی بیاضہ کا اورایک حصہ بی بیاضہ کا اورایک حصہ بی عبید کا اورایک حصہ بی خار کا ایک حصہ بی حصہ بی حصہ بی حصہ بی ماری کا اورایک حصہ بی حصہ بی حاری کا اورایک حصہ بی اورایک حصہ بی ماری کا اورایک حصہ بی حصہ اورایک حصہ بی حصہ اورایک حصہ بی اورای کے بیاس دو سراوادی سریر نام تھا اورشق بھی اس وادی کو نطاق بھی کہتے ہیں۔ اس میں کل پانچ جصے تھے اور اس کے بیاس دو سراوادی سریر نام تھا اورشق بھی اس کے کہتے تھے اس میں تیرہ حصہ بی بیاضہ کا اور تیسر ابنی اسید گا در چوتھا بی حرث بین خزرج کا اور پانچواں ناعم سے زبیر کا حصہ نکال کردو سراحصہ بی بیاضہ کا اور تیسر ابنی اسید گا در چوتھا بی حرث بین خزرج کا اور پانچواں ناعم بی عوف بین خزرج اور خرضہ و کے دور جرحصہ میں سوتہ و کی توریخ اور پانچواں ناعم بی خوف بین خزرج اور خرضہ و کے نکالا گیا۔

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا نکالا۔اورانہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھرعبدالرحمٰن بن عوف کا پھر بنی ساعدہ کا پھر بنی نجار کا پھر حضرت علی کا پھرطلحہ بن عبیداللہ کا پھر بنی غفار اور اسلم کا پھرعمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا پھر بنی حرام کا پھر بنی حارثہ کا پھر عبید کا۔ پھراوس کا پھرنصیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ اور مختلف قبائل عرب کے لوگ ہے۔

اور پھر حضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیان میں تقسیم فر مایا۔اور بعض مسلمانوں کو بھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووسق دئے۔اور حضرت علی کوا بیک سووسق اور اسامہ بن زید کو دوسووسق اور بچپاس وسق تھجوریں اور حضرت ام المومنین عائشہ کو دوسووسق اور حضرت ابو بکر کوسووسق اور عقیل بن ابی طالب کوا بیک سوچالیس وسق اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو بچپاس وسق اور ربیعہ بن حرث کوسوس اور صلت بن مخر مہ کو معدان کے دونوں بیٹوں کے سووس اس طرح کہ صلت کے چالیس اورالی بنقد کے بچاس اور قیس بن مخر مہ کے تمیں وس اور رکانہ بن عبد بزید کو بچاس وس اور اوس بن مخر مہ کے تمیں واس اور رکانہ بن عبد بزید کو بچاس وس اور اوس بن مخر مہ کے بیٹے کی بیٹیوں اوران کے بیٹے تھیں بن حرث کوسوس اور بن عبید بن عبد بزید کوساٹھ وس اوراوس بن مخر مہ کے بیٹے کو تھیاں وس اورام رمیع کو چالیس وس اور جمانہ بنت الی طالب کو اور حسینہ بنت حرث کو تمیں وس اور جمانہ بنت الی طالب کو اور حسینہ بنت جمش کو تمیں وس اور جمانہ بنت الی طالب کو تمیں وس اور این ارقم کو پچاس وس اور جمانہ بنت الی طالب کو کا لیس وس اور این ارقم کو پچاس وس اور جمانہ بنت الی طالب کو کا لیس وس اور این اور محمل وس اور جمانہ بنت جمش کو تمیں وس اور ام طالب کو چالیس وس اور الی نضر ہوگوں وس اور جمانہ کو پالیس کو پچاس وس اور این اور محمل وس اور این اور محمل وس اور این اور محمل وس اور جواور کھیوں و قواور این کو سے وہت جمن کو سوس عند میں ہوئی اور این اور موافق سے این ہشام کہتے ہیں یہوں اور جواور کھیوں وغیرہ کے سے جو ہرشخص کو اس کی ضرورت کے موافق ان اجناس ہے دیئے اور چونکہ بن عبد المطلب کو ایک سورت مند سے اس سبب سے حضور نے ان کو زیادہ مرحمت کیا لیمن بن عبد المطلب کو ایک سواسی وس اور اس میں دین اور حضرت کیا لیمن بن عبد المطلب کو ایک سواسی وستی اور اس میں وستی اور میں وہ وہتی عنایت کئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے اپنی و فات کے وقت جھے باتوں کی وصیت فر مائی تھی ایک تو رہا ئین کوخیبر سے سووسق دئے جائیں اور جوسو تین کوسو وہق اور سبا ئین کوسو وہق دئے جائیں اور شعریین کوسو وسق دئے جائیں اورا سامہ بن زید کالشکر بھیجا جائے اور ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جائیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ ہے فارغ ہوئے اہل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کارعب ڈال ویااور انہوں کے اپنے اپنی اپنی خدانے حضور کارعب ڈال ویااور انہوں نے اپنی اپنی حضور کی خدمت میں بھیجا تا کہ حضور نصف پیداوار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما لیااور حضوراس وقت خیبر میں یا خیبراور مدینہ کے درمیان میں یا مدینہ میں واپس آگئے تھے۔اور چونکہ فدک بغیر جنگ اور کشکر کے فتح ہوااس سبب سے بیاض حضور کا مال تھا۔



#### ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور نے وصیت فر مائی تھی

یہ لوگ بنی دار بن ہانی بن حبیب بن نمارہ بن تحم کی اولا د سے ہیں اورحضور کی خدمت میں ملک شام سے آئے تتھے۔تمیم بن اوس ۔نعیم بن اوس ۔ یزید بن قیس ۔عرذ بن ما لک ان کا نام حضور نے عبدالرحمٰن رکھا تھا۔مروان بن فا کہ عرفہ کے بھائی۔ فا کہہ بن نعمان ۔ جبلہ بن ما لگ۔ ابو ہند بن براوران کے بھائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے عبداللہ بن رواحہ کواہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور پھلوں کا اندازہ کیا۔ یہود نے کہاتم نے اندازہ میں ہم پرزیادتی کی ہے عبداللہ نے کہاتم چا ہوتم بڑھتی لےلو۔اور تم چا ہو تو ہم کودے دویہود نے کہا ای بات ہے آسان وزمین قائم ہیں۔عبداللہ بن رواحہ نے ایک ہی سال اندازہ کیا تھا کہ پھرغز وہ مؤند میں شہید ہوئے۔

عبداللہ کے بعد جبار بن صحر بن امیہ بن خنسا یہ می ہرفصل پر خیبر میں جا کراندازہ کیا کرتے تھے۔ یہود ای طرح ایک مدت عہد پر قائم رہے اورمسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور ہی کے زمانہ میں عبداللہ بن مہل حارثی کوشہید کر دیا۔اورمسلمانوں نے اس قبل کاان پر دعویٰ کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں عبداللہ بن سہل اپنے چند ساتھ بھیوں کے ساتھ تھجوریں دیکھنے خیبر میں گئے تھے پھر ساتھ بھیوں سے الگے ہوگئے اوران کی لاش ایک نالہ میں سے پڑی ہوئی ملی ۔ راوی کہتا ہے بہود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کو غائب کر دیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بید واقعہ عرض کیا اور بی خبران کر عبدالرحمٰن بن سہل عبداللہ بن سہل کے بھائی اوران کے پچازاد دونوں بھائی حویصہ اور ممیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ عبدالرحمٰن ان سب میں نوعم تھے اور خون کے حق دار بھی یہی تھے انہوں نے حضور سے گفتگو کی جان کی جان ان سب میں نوعم تھے اور خون کے حق دار بھی یہی تھے انہوں نے حضور سے گفتگو کی خصور نے فر مایا اگرتم اپنے قاتل کا کر نی چابی حضور نے فر مایا اگرتم اپنے قاتل کا نام بتلا و اور پھر اس پر بچاس قسمیں تم کھاؤ تو ہم اس کوتمہار سے سپر دکر دیں ۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو قاتل کی کے جم کیا خبرادر پھر ہم قسم کیا کھا کیں ۔ فر مایا چھاتم یہود یوں سے بچاس قسمیں لے لواور جب وہ قسم کھالیں گے کہ ہم نے قبل نام بیل کے جب سے خویصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کوان کی قسموں کا کیا اعتبار سے کفر نے ہیں پھرچھوٹی قسم کے کھانے میں ان کوکیا تاکل ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمٰن گواس کے بھائی عبداللہ کا خون بہا یعنی سواونٹ اپنے پاس سے عنایت کئے۔

سہل بن الی حثمہ کہتے ہیں مجھ کوخوب یا د ہے کہ ان اوننوں میں ایک سرخ اونٹنی تھی ۔ جب میں اس کو گھیر ریا تھا۔ تو اس نے مجھ کو مارا تھا۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں مہل بن ابی حثمہ کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے مگر وہ اس وقت عمر میں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تتم کھانے کونہیں فرمایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے گوشم دلواتے لیکن حضور نے خیبر میں یہودیوں کولکھا تھا کہ تمہارے مکانوں کے درمیان میں ہمارا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہودیوں نے جواب میں قشم کھا کرلکھا کہ ہم کونہیں معلوم کس نے اس شخص کونل کیا ہے۔ تب حضور نے اپنے پاس سے خون ادا کیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہودیوں کو بیا تھا کہ یا تو خون بہا ادا کرواوریا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔

ابن آتحق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیرے دریافت کیا کہ حضور نے خیبر کے باغات اور تھجوریں کس شرط پریہودیوں کوعنایت کی تھیں زہری نے کہا خیبر کو فتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال واسباب حجھوڑ کر جلا وطنی پر آ مادہ ہوئے حضور نے ان سے فر مایا اگرتم کوہم تمہارے باغول اور مالول پر قائم رکھیں اور پیداوارنصف تمہاری اورنصف ہماری ہوتو تنہیں منظور ہے کی تہیں یہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے بیجی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جا ہیں گےتم کو یہاں ہے نکال ویں گے یہود نے منظور کیا۔ تب حضور نے فصل پر عبداللہ بن رواحہ کو پچلوں کا انداز ہ کرنے بھیجااور جب وہ پچل وغیرہ حضور کی خدمت میں آ ئے حضور نے ان کوتقسیم فر مایا پھر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہود ہے یہی معاملہ رکھا۔اورابو بکر کے بعد عمر نے ابتداءخلافت میں یہی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے ا ہے مرض و فات میں فر مایا تھا کہ دو دین ملک عرب میں نہ رہیں حضرت عمر نے اس حدیث کی تحقیق کی۔اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے یہود کولکھا کہ خدانے تم کوجلا وطن ہونے کاحکم دیا ہے مجھ کو پیہ حدیث پینچی ہے کہ حضور نے فر مایا تھا۔ ملک عرب میں دو دین نہ چھوڑے جائیں۔بس جس یہودی کے پاس حضور کا کوئی عہد ہووہ اس کو لے گرمیرے یاس آئے اور جس کے پاس کوئی عہد نہ ہووہ بہت جلد شہر بدر ہونے کا سامان کرے۔ چنانچے حضرت عمر شاہدہ نے ان سب یہودیوں کوجن کے پاس کوئی عہد نہ تھا خیبرے نکال دیا۔ عبدالله بنعمر کہتے ہیں ۔ میں اورمقدا دین اسوداورز ہیر ہم نتیوں خیبر میں اپنامال دیکھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم تینوں متفرق ہو گئے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بچھونے پرسوتا تھا کہ ایک شخص نے مجھ پر حملہ کیا اور اس کی ضرب ہے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑ پر ہے اتر گیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی میرے یاس آئے۔ اور میرے ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبرنہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو باندھ کر درست کیا۔ پھر ہم حضرت عمر کے یاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی شرارت ہے بھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااور فر مایا اے لو گوحضور نے یہودیوں کو اس شرط سے خیبر میں رکھاتھا کہ جب ہم جا ہیں گےان کو نکال دیں گےاب یہود نے عبداللہ بن عمر برزیادتی کی

اوراس کے ہاتھ کوزخمی کیا جیسا کہتم دیکھتے ہواوراس سے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے شہید کیا تھا۔ ہم گواس میں کچھ شک نہیں رہا ہیں اب میں ان کوخیبر سے نکالنا چاہتا ہوں۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مال وہاں ہے وہ اپنے اپنے مال کو جا کرسنجال لیں۔کیونکہ اب یہاں ہمارا بجزان یہود کے اورکوئی وشمن نہیں ہے۔ پھر حصر ہے ان کونکال دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کوخیبر سے نگالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کرسوار ہوئے اور جبار بن صحر بن امیہ جوخیبر کی پیداوار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تھے اور یزید بن ثابت کوبھی ساتھ لیا۔اوران دونو ل مخصول نے ای تقیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرایک کا حصہ علیحدہ کر دیا۔

اوروادی قری کا کوحفرت عمر نے اس طرح تقییم کیا۔ کدا یک حصہ حصرت عثان کا اورا یک حصہ عبدالرحمٰن بن عوف کا اورا یک حصہ عمر بن الی سلمہ کا اورا یک حصہ عامر بن الی کا اورا یک حصہ عمر و بن سراقہ کا اورا یک حصہ عبداللہ اولا وجعفر کا اورا یک حصہ عبداللہ بن ارقم کا اورا یک حصہ عبداللہ کا اورا یک حصہ عبداللہ کا اورا یک حصہ عبداللہ بن جش کے بینے کا اورا یک حصہ بکیر کے فرزند کا اورا یک حصہ حتم کا اورا یک حصہ جبار بن صحر کا اور ایک حصہ جار بن صحر کا اور ایک حصہ جار بن عبداللہ بن میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن معاذ کے بینے کا اورا یک حصہ جابر بن عبداللہ بن عمر و کا اور ایک حصہ جابر بن عبدالرحمٰن ایک حصہ بابی کی بن صحصہ کا اور ایک حصہ جابر بن عبدالرحمٰن ایک حصہ بابی کا اورا یک حصہ عبدالرحمٰن بن ثابت اورا بی شریک کا اورا یک حصہ عبدالرحمٰن بن ثابت اورا بی شریک کا اورا یک حصہ عبدال میں تقیم کا یہی واقعہ طارق کا اورا یک حصہ بین سلمہ کا اورا یک حصہ عبادہ بن کا اورا یک حصہ بین خبر کی جنگ اورا س کے مال غنیمت کی تقیم کا یہی واقعہ کا اورا یک حصہ بین کیا کی بین خبر کی جنگ اورا س کے مال غنیمت کی تقیم کا یہی واقعہ ہم کو پہنچا تھا جو ہم نے بیان کیا۔



ابن ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہےاس روز جعفر بن ابی طالب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کود کیھتے ہی گلے سے لگا یا اور پیشانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی ۔

ابن ایخق کہتے ہیں جن صحابہ نے ملک جبش کی طرف ہجرت کی تقی۔اور وہاں مقیم تقے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمر و بن امیضمری کونجاشی بادشاہ جبش کے پاس بھیجا۔اور نجاشی نے ان مہاجرین کو دوجہازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کیا اوریہ لوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچے۔جس روز آپ خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تتھے۔اوروہ یہلوگ ہیں۔

بنی ہاشم بن عبد مناف ہے جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس خعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزند عبد اللہ بن جعفر بھی تھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔حضرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے لشکر کے سر دار ہوکر گئے۔اور و ہیں شہید ہوئے ایک فخص۔

اور بی عبر تمس مع اپنی ہوی امینہ بنت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ بن عبر تمس مع اپنی ہوی امینہ بنت خلف بن اسد کے اور ان کے دونوں بیٹے سعید بن خالد اور امتہ بنت خالد جو عبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے خالد مرح الصفر کی جنگ میں جو خلافت صدیق میں ملک شام میں ہوئی تھی شہید ہوئے ۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی ہوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت میں اجنادین کی جنگ میں جو شام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے۔ اور معیقیب بن البی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بیت المال کا خزانجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبداللہ بن قیس آل عتبہ بن ربعہ کے حلیف یہ چارشحص حبشہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصیٰ میں سے اسود بن نوفل بن خویلدا یک شخص ۔اور بنی عبدالدار بن قصی سے جم بن قیس سے جم بن قیس سے جم بن قیس سے جم بن قیس بن عبدشر جیل مع اپنی اولا دعمر و بن جم اور خزیمہ بنت جم اور اپنی بیوی حرملہ بنت عبدالاسود کے جن کا حبشہ بی میں انتقال ہوا تھا ایک شخص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن ابی و قاص اور عتبہ بن مسعود ہزیل سے ان کے حلیف۔ دو مختص۔ اور بنی تیم بن مرہ بن کلاب سے عامر بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ریطہ بنت حرث بن حبیلہ کے جن کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ ایک مختص۔

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب ہے عثمان بن ربیعہ بن احبان ایک فخف۔

اور بنی مہم بن عمرو بن ہصیص ہے تھیہ بن جزءان کوحضور نے مال غنیمت کے تمس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ ایک فخص۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے معمر بن عبداللہ بن نصلہ ایک مخص۔

اور بنی عامر بن لؤک سے ابوحاطب بن عمر و بن عبر شمس۔ اور مالک بن ربیعہ بن قبیس بن عبر شمس مع اپنی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبر شمس کے۔ دوشخص۔ اور بی حرث بن فہر بن ما لک ہے حرث بن عبد قیس بن لقیط۔ایک شخص۔

اور جن مہاجرین کا ملک جبش میں انقال ہو گیا تھا۔ان کی عورتوں کی بھی نجاشی نے کشتیوں میں سوار کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وقت جبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ ہے آئے یا جنہوں نے حبشہ ہی میں انقال کیا یا جوان کشتیوں کے آئے بعد آئے ان کے نام یہ ہیں۔

بنی امیہ بن عبر شمس سے عبید اللہ بن جحق بن ریا ب اسدی بنی خزیمہ میں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حبیبہ بنت عبید اللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ بھا۔ جب عبید اللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبید اللہ جبش میں پہنچا اسلام کوچھوڑ کرنصرانی ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شادی فرمائی۔

عروہ ہے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو کر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہو گیا تو مسلمانوں سے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے تو بیدد کھے لیااورتم ابھی ڈھونڈ ھتے بھرتے ہو لیعنی تم دین کی تلاش میں ہواور مجھ کو دین مل گیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اور قیس بن عبداللہ بن اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور یہ امیہ بنت قیس کا باپ تھا اور امیہ اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قیس کی بیوی برکتہ بنت بیار ابوسفیان کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی جب عبیداللہ اور قیس حبشہ کو گئے ہیں ۔ تو ان دونوں عور توں یعنی ام حبیبہ اور امیہ کوساتھ لے گئے تھے۔
اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ سے بیزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدیہ حنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔ ان کا ملک عبش میں انتقال ہوا۔ دو شخص ۔

اور بنی عبدالدار بن قصی ہے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ اور فراس بن نضر بن حرث بن کلاہ بن علقمہ بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ دوشخص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ مع اپنی بیوی بنت البیءوف بن طلب بیدا ہوا۔ اور بنت البیءوف بن صبیر ہ بن سعید بن سعد بن ہم کے جش گئے اور وہیں ان کا بیٹا عبداللہ بن مطلب پیدا ہوا۔ اور وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبداللہ بی ایٹ باپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص۔
جن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ سے عمرو بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ یہ قا دسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن البی و قاص کے شکر کے ساتھ شہید ہوئے۔ ایک شخص۔

اور بی مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالاسدیہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں اجنادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی

جنگ میں شہید ہوئے ۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ تل ہوئے یانہیں ۔اور ہشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ۔ تمین مخض ۔

اور بن بچم بن عمرو بن بھیم بن کعب سے مخاطب بن حرث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محمداورا بنی بیوی فاطمہ بنت مجلل کے حبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو وہیں حبشہ بیں انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں بیس سے ایک کشتی بیس سوار ہو کر مدینہ بیس آ کیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی قلیہہ بنت یبار کو لے کر حبشہ گئے اور وہیں انقال کیا اور ان کی بیوی قلیہہ بنت یبار کشتی بیس سوار ہو کر حضور کے پاس آ کیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کی بیوی قلیہہ بنت یبار کو بیٹ میں سوار ہو کر حضور کے پاس آ کیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کے دونوں جیٹے جنا دہ اور جا بر اور ان کی بیوی حسنہ کے ماں شریک بھائی شرحبیل بن حسنہ بیسب حبشہ گئے ۔ اور سفیان اور ان کے بیٹوں جنا دہ اور جا بر اور جا بر نے حضرت عمر کی خلافت بیس انقال کیا۔ چھمخص۔

اور بی سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب سے عبداللہ بن حرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم شاعر۔
ان کا حبشہ میں انتقال ہوا۔ اور قیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی بی حضرت ابو بکر کی خلافت میں بمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم انہیں کوحضور نے ایملی بنا کر کسری با دشاہ ایران کے پاس بھیجا تھا۔ اور حرث بن حرث بن قیس بن عدی بن عدی ۔ اور شر بن قیص بن حرث بن عدی اور ان کے مال شریک بھائی سعید بن عمر وجو جنا دین کی جنگ میں بن عدی ۔ اور شر بن قیص بن حرث بن قیس جو ریوک میں شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو صفور کے شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو حضور کے ساتھ طائف کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں ساتھ طائف کی جنگ میں ذخی ہوئے اور حضرت عمر کی خلافت میں جنگ فیل میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں خیبر میں شہید ہوئے ۔ گیار وضوں ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن محر ثان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن محر ک ساتھ کعب حبشہ میں فوت ہوئے ۔ اور عدی نضا بن عبدالعزیٰ بن حر ثان حبشہ میں فوت ہوئے وہ شخص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں آگیا۔ اور حضرت عمر نے اس کوعلاقہ بھرہ میں شہر میسان کا حاکم بنایا تھا۔ بیا یک شاعر شخص تھا۔ اس نے چندا شعار کے اور ان میں شراب اور معثوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سے ۔ فور آس کو معزول کر دیا بید حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سے ۔ فور آس کو معزول کر دیا بید حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سے ۔ فور آس کو معزول کر دیا ہے حضرت عمر کے جیس حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین میں ایک شاعر شخص ہوں قتم ہے ضدا کی میں ان افعال کا مرتکب نہیں ہوا ہوں ۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حضرت عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہا سوکہا مگر اب تو جب زندہ ہے ہرگز میری طرف ہے کہیں کا حاکم نہ ہے گا۔

اور بنی عامر بن لؤی بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامرانہیں کوحضور نے پیغا مبر بنا کر ہوؤہ بن علی حنفی کے یاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ایک شخص۔

اور بی حرث بن فهر ما لک سے عثمان بن عبد عنم بن زہیر بن الی شداد۔ اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن حرث بن فهر۔اورعیاض بن زہیر بن الی شداد تین شخص۔

پس جولوگ حبشہ کے مہاجرین میں ہے بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ اور نہ مکہ میں حضور کے پاس واپس آئے تھے۔ اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور جن کونجاشی نے ان دونوں جہاز وں میں سوار نہیں کیا تھا ہے سب چونتیس آ دمی تھے۔ اور جولوگ یا ان کی اولا دحبشہ میں فوت ہوئے ان کے نام ہے ہیں۔ سوار نہیں کیا تھا ہے سب میں مرگیا۔ اور بنی اسد بن بن عبد مناف سے عبد اللہ بن جحش بن رئاب نصرانی ہوکر حبشہ میں مرگیا۔ اور بنی اسد بن عبد اللہ بن جمع میں اسد بن حرب اور بنی اسد بن عبد اللہ بن حرب اور ان کے بھائی حطاب

اور بنی عدی بن کعب بن لؤ ی ہے عروہ بن عبدالعزیٰ ہے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف \_اور عدی بن نصلہ سات مخص \_ اور ان کی اولا دہیں ہے بنی تیم بن مرہ ہے موے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا یک مخص \_

بن حرث ۔ اور بنی مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب سے عبداللہ بن حرث بن قیس ۔

راوی کہتا ہے کل عور تنیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولہ تھیں علاوہ ان لڑ کیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بنی ہاشم میں سے حضرت رقیہ حضور کی صاحبز ادی۔

اور بنی امیہ سے ام حبیبہ بنت الی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آئیں۔ اور بنی مخزوم سے ام سلمہ بنت الی امیدا پی بیٹی زینب بنت الی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیاڑ کی حبشہ ہی میں پیدا ہوئی تھی۔

اور بنی تیم بن مرہ سے ریطہ بنت حرث بن حبیلہ ان کا راستہ میں انتقال ہوا۔اوران کے دولڑ کیاں حبشہ میں بیدا ہوئی تھیں۔ عائشہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور ان لڑکیوں کا بھائی موکی بن حرث بیسب راستہ میں ایک پانی کو لے کر ہلاک ہوئے اور ریطہ کی اولا د سے صرف ایک لڑکی فاطمہ نام بڑکی تھی۔وہ مدینہ میں آئی۔ اور بنی سہم بن عمر د سے رملہ بنت ابی عوف بن حبیرہ ۔اور بنی عدی بن کعب سے کیلی بنت ابی جشمہ بن غانم۔

اور بنی عامر بن لوگ سے سودہ بنت زمعہ بن قیس اور سبلہ بنت سہیل بن عمرہ ۔اورمجلل کی بیٹی ۔اورعمرہ بنت سعدیٰ بن وقد ان ۔اورام کلثوم بنت سہیل بن عمرہ ۔

اور مختلف قبائل عرب سے اساء بنت عمیس بن نعمان شعمیہ ۔ اور فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه ـ اورفكيهه بنت بياراورحسنة وجيل كي والده \_

## حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم ہے۔اور بنی عبدشمس ہے محمد بن ابی حذیفہ۔اورسعید بن خالد بن سعیداوران کی بہن امنہ بنت خالد۔اور بنی مخز وم سے زینب بنت ابی سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبداللہ بن مطلب بن ازہر۔

اور بنی تیم ہے موکیٰ بن حرث بن خالداوران کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث ۔ بیہ پانچ لڑ کے اور پانچ لڑ کیاں ہیں ۔لڑ کے عبداللہ بن جعفراور محمد بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالداور عبداللہ بن مطلب اور موکیٰ بن حرث ۔ اورلڑ کیاں امتہ بنت خالداور زینب بنت ابی سلمہ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ حرّث بن خالد بن صحر کی بیٹیاں۔

ابن ایخل کہتے ہیں خیبرے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رہیج الاول رہیج الآخر جمادی الاول جمادی الآخر رجب شعبان رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اور ان مہینوں میں حضور نے جابجا چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے پھرذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصاکی تیاری کی۔

#### عمرة القصناء كابيان

یہ وہی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے دیا تھا اور مقام حدیبیہ سے حضور واپس تشریف لے آئے تھے اب اس عمرہ کی قضا کرنے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ای سبب سے اس عمرہ کا نام عمرۃ القضار کھا گیا ہے۔ اور بعض اس کوعمرۃ القصاص کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ ھیں معجد حرام میں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص میں تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے ھیں داخل ہوئے۔

ابن عباس کہتے ہیں ای کے متعلق ہیآ یت نازل ہوئی ہے۔وَالْحُرُ مَاتُ قِصَاصٌ اور مدینہ میں حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اس عمرہ میں وہ سب مسلمان حضور کے ساتھ تھے جواس سے پہلے حدیبیہ میں روکے گئے تھے اور یہ ہے ججری کا واقعہ ہے جب اہل مکہ نے حضور کے آنے کی خبرسی ۔ مسجد حرام سے نکل کر سب دارالندوہ میں جمع ہوئے تا کہ حضور کے آنے کی سیر دیکھیں۔ اور آپس میں کہتے تھے کہ مجمد کے اصحاب نہایت تک حال اور بھوکے بے طافت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیسنا اور جب آپ مجدحرام میں داخل ہوئے تو چا در میں سے داہنا شاندا پنا باہر نکال لیا۔ جبیبا کہ طواف میں قاعدہ مقرر ہے اور فر مایا خدا اس شخص پررحم فر مائے جوآج اپنی قوت ان مشرکین کو دکھا ئیں اور پھرمع اصحاب آپ نے دوڑ کر تین طواف کئے اور رکن بیانی اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔لوگوں کا بیر خیال ہے کہ طواف میں دوڑ نا اور شانہ کو کھلا رکھنا لازم نہیں ہے کیونکہ حضور نے یفعل مشرکیین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا تب بیرطریقہ جاری ہوگیا۔عبداللہ بن ابی بحر کہتے ہیں جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے اشعار بڑھ رہے تھے۔اشعاد

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُوْلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُوْمِنٌ بِقَبِيْلِهِ

ہٹ جاؤاے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہٹ جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی بات پرایمان لا یا ہوں۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُبُولِهِ نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

اور میں نے اس کو قبول کرنے میں خدا کاحق پیچانا ہے۔اے کفار ہم نے تم کواس کی تاویل پرقل کیا ہے جیسا کداس کی تنزیل پرتم کوفل کیا ہے۔

ضَرْبًا يُرِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَ يُزِيْلُ الْخَلِيْلَ مِنْ خَلِيْلِهِ اليي ضرب لگائی ہے جو کھوپڑی کواس کی جگہ سے جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے فراموش کردیتی ہے۔

ابن آبخق کہتے ہیں ای سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادی کی فدیہ شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیارا پنی بہن ام فضل کو جوحضرت عہاں کی بیوی تھیں۔ دیا تھا اورام فضل نے وہ اختیار حضرت عہاس کو دیا حضرت عہاس نے ان کی شادی حضور ہے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے مہر کے جیار سودرم عنایت کئے۔

راوی کہتا ہے حضور مکہ میں تین روز رہے جب تیسراروز ہوا۔ تو قریش نے حویطب بن عبدالعزی بن

الی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قر لیش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ ابتمہاری مدت افامت پوری ہوگئی لہذائم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تنہارا کچھ حرج نہیں ہے ہم یہاں شادی کر کے کھانا پکائیں گے۔ اور تنہاری بھی دعوت کریں گے۔ قریش نے کہا ہمیں تنہاری دعوت نہیں چاہئے۔ تب حضور خودمعہ حجابہ کے روانہ ہوگئے اور ابورافع اپ غلام کو حضرت میمونہ کے پاس تجھوڑ دیا۔ چنا نچ ابورافع ان کو لے کر مقام مرف میں حضور سے جا کر ملے اور و ہیں حضور نے میمونہ سے خلوت فر مائی اور ذیج کے مہینہ میں مدینہ واپس تشریف لائے۔

ابن مشام کہتے ہیں ای کے متعلق اللہ تعالی نے بیآیت تازل فرمائی ہے:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّوْفِيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ امِنِيْنَ مُحَلِقِيْنَ وَءُ وَسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُحَاقَرِيْبًا ﴾ ' بيتك خدان الله ورتم مجدحرام بين امن كن بيتك خدان الله تعالى ضرورتم مجدحرام بين امن كي ساته سرمنذات اور بال كتروائ به خوف وخطراس بين واخل مول كي بهرجانتا به خداوه بات جوتم نهين جانت مو بهرائ مم كي بدله جوتم كواس سال بسبب عمره نه كرن كه موااس في الله الله الله عن ال

#### غزوهٔ موته کابیان

یے غزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفراور زیداور عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے ابن اسخق کہتے ہیں مدینہ میں حضور باقی مہینہ زیجہ کا اور محرم اور صفراور رہتے الاول اور رہتے الثانی کامہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقام موتہ کی طرف جومضافات ملک شام سے ہے اپنالشکر روانہ فر مایا۔ ابن اسخق کہتے ہیں۔ اس کشکر کا حضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فر مایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار بنانا۔

پس لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین ہزار آ دمیوں کالشکر تیار ہوا۔ جب بیلشکر رخصت ہونے لگا تولشکر کے سرداروں کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہوگئے تو عبداللہ بن رواحہ رونے لگے لوگوں نے بوجھااے عبداللہ تم کیوں روتے ہوعبداللہ نے کہا میں دنیا یا کسی چیز کی محبت سے نہیں روتا ہوں۔ مجھ کوایک آ بت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے بی ہے:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾

'' یعنی تم میں ہے کوئی ایبانہیں ہے جودوزخ پروارد نہ ہوگا بیے ضدا گا بڑا اپکا وعدہ ہے''۔ پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوزخ پروار دہو کر وہاں ہے کیونکر چھٹکارا ہوگا۔مسلما نوں نے کہا اے عبداللہ خداتم کواپنی حمایت میں رکھے اور وشمن کوسکوب کر کے تم کوسیح وسالم ہم ہے ملائے۔عبداللہ بن رواجہ نے اس وقت رہاشعار کے۔

لَكِنِّيُ آمُالُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً اَضَرَبْتَد ذَاتَ فَرُغِ تَقُدنُ الزَّبَدَا وَكُنِّي الزَّبَدَا وَ الرَّعُفَةُ بِيَدِي حَرَّان مُجَهَّزَةً

کہ میں خدا سے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب گھرانے والی جوسر کوان دے یا نیز ہ کی ضرب سامنے سے ایسی۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخُشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوُا عَلَى حَدِّى اللهُ مِنْ غَاذٍ وَقَدْ رَشَد

جوانتریوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدااس کو نیکی دے بیروہی شخص ہے جس نے جہاد کیااور ہدایت پائی۔

ابن اکل کہتے ہیں جب لشکر جانے کے واسطے تیار ہو گیا۔عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت میں رخصت ہونے کو حاضر ہوئے حضور نے ان کورخصت کیااور بطور پیابیت کے مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھررخصت فر ماکر مدینہ میں تشریف لائے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر چلتے چلتے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہے تو ان کوخر پہنچی۔ کہ ہرقل بادشاہ روم وشام نے ایک لا کھرومیوں کی فوج اورایک لا کھڑوج قبائل نم وجذام اور بہراء اور قیمن اور بلی ہے جمع کی ہے اور شہر آب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر تھہرا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو سردار کیا ہے مسلمان اس خبر کے سنتے ہے دورات تک مقام معان میں متر دور ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو بین کہ دخمن اس قدر تعداد کشرر کھتا ہے بھر یا تو حضور ہمارے مدد کو اور لشکر روانہ کریں یا جیساتھ کم کریں گے اس کے موافق ہم کاربند ہوں گے عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجاع کئے اور کہا اے قوم تم شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت و شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت کو ساتھ خدا قلت کے صاب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین حق کی اشاعت کے واسطے نکلے ہوجس دین کے ساتھ خدا نے تم کو برزرگی تدی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے ۔ پس بسم اللہ کرئے قدم بید ھاؤ دونوں بھلائیوں میں سے نے تم کو برزرگی تدی ہے اور شہادات تمہارا مقصود ہے ۔ پس بسم اللہ کرئے قدم بید ھاؤ دونوں بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تمہارے واسطے ضرور ہے یا خداتم کو غالب کرے گا اور یا تم شہید ہوگے پس تمہارا مطلب کی طرح

فوت نہ ہوگا تمام کشکر نے عبداللہ کی اس تقریر کوئن کرکہاا ہے عبداللہ بیشک تم پٹج کہتے ہوا درکشکر آ گے کوروا نہ ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ میں عبداللہ بن رواحہ کے پاس رہتا تھا کیونکہ میں بیتیم تھا بیر میں پرورش کرتے سے اورائ سفر میں بہی مجھ کوا پنے ساتھ لے گئے اورا پنے چیچے اونٹ پر سوار کرتے تھے۔ پس ایک رات میں نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیاق میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑاا ٹھا کر مجھ کو دھمکایا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہادت نصیب فرمائے گا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آپہنچا جس میں روم اور عرب کی فو جیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو مونۃ نام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت نام ایک گاؤں کے پاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنے نشکر کا اس طرح انتظام کیا کہ میمند پرقطبہ بن قنادہ بن و ذرہ کے ایک شخص کومقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کومقرر کیا پھر جنگ ہغاویہ واقع ہوئی اور زید بن حارث نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ یہ جب ریشہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جہاد کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے انر کراس کی کونچیں کا منے دیں اور خود اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے۔

اہل علم کا بیان ہے کہ حضرت جعفر نے دائیں ہاتھ میں جھنڈ الیا تھا وہ ہاتھ آپ کا کٹ گیا تب آپ نے بائیں ہاتھ میں لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو نشان کو سینہ سے د ہالیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور حضرت جعفر عمر کی تقیس برس کی تھی اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو ہاتھوں کے معاوضہ میں دو پرعنایت کئے جن سے وہ جنت میں اڑتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک روی نے حضرت جعفر کے ایسی تلوار ماری تھی جس سے آپ کے دو حصے ہوگئے اور حضرت جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ سے برسوار تھے اور کھرتے جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ سے کر آیا اور کہا اس کو کھا کر ذراا پنی کمرکو مضبوط کرو۔ کیونکہ تم بھو کے ہوعبداللہ نے اس گوشت میں سے ذرا سا کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کو ان کے بعد ثابت بن اقر م بنی عجلان کے ایک شخص نے جھنڈ ا جو کے اور اس قدرلا ہے۔ کہآ خرشہید ہوئے ان کے بعد ثابت بن اقر م بنی عجلان کے ایک شخص نے جھنڈ ا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں اب تم ایک سردار مقرر کر ومسلمانوں نے کہا کیا تم کو مقرد کریں۔ ثابت ان کے کہا میں سرداری ٹیس کرتا۔ تب سب نے خالد بن ولید کوسر دار مقرر کیا اور خالد نے فوراد شن کو مارتے مارتے اسے خالہ بین ولید کوسردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد شن کو مارتے مارتے اسے نام کا دیا۔ اور کھرلوگوں کو ساتھ اپنے قیام گاہ پر آئے۔

ابن اکن کتے ہیں جب یہ لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے تو حضور نے مدید میں فر مایا کہ زید بن حارثہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قدر لڑے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑکر شہید ہوئے ۔ یہ کہہ کر حضور خاموش ہوگئے ۔ کفار بجھ گئے اور ان کے چہرے متغیر ہوئے کہ ضرور عبد اللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ۔ پیر چنانچہ پھر حضور نے فر مایا کہ عبد اللہ بن رواحہ نے پھر نشان لیا اور وہ بھی لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے ۔ پھر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے و یکھا ہے۔ اور میں نے فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے د یکھا ہے۔ اور میں نے عبد اللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک قتم کی کمی دیکھی ۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبد اللہ بن رواحہ نے تھوڑ اثر دد کیا تھا۔

ابن آخق کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میرے
پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کررہی تھی حضور نے مجھ سے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے
پاس لاؤمیں ان کو حضور کے پاس لائی حضور نے ان کو بیار کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے میں
نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی بچھ خبر آئی ہے فرمایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء کہتی ہیں۔ میں کھڑی
ہوکر اس صدمہ سے چیخے اور روئے گئی۔ عور تیں محلّہ کی میرے پاس جمع ہوئیں اور حضور میرے گھرے نگل کر
ایٹ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا جعفر کی ہوگ اور بچوں کے واسطے کھانا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کورنج کے سبب
سے لگانے کی فرصت نہ ہوگی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو ہیں نے آپ کے چہرہ ہیں رنج و ملال پایا اور ایک شخص نے آ کرعرض کیا کہ حضور عور تیں بہت روپیٹ رہی ہیں حضور نے فرمایا ان کو ثعر کرو و شخص پھر آیا اور عرض کیا حضور وہ باز نہیں آتی ہیں فرمایا ان کو جا کر منع کر اور اگر باز نہ آئیں تو ان کے منہوں ہیں خاک ڈال دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے اپنے دل ہیں اس شخص کو کہا خدا تجھ کو دور کر بے تو نہیں جھوڑ ایعنی آن کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مانی کرے گا یعنی میں جانتی تھی کہ بیعور توں کے مونہوں اہل خال نہیں ڈال سکتا ہے۔ ابن الحق کہتے ہیں قطبہ بن قبادہ عذری نے جو مسلمانوں کے لئکر کے میمنہ کے سردار تھے میرہ کی نبست سے مالک بن رافلہ کو جو ہر قل کی طرف سے قبائل کی فرج کا سردار تھا تھی کیا۔

ابن ایخل کہتے ہیں بی عنم میں ایک عورت کا ہنے تھی اس نے اپنی قوم سے حضور کے لشکر کی آید کی خبر س کر کہ اس کے اپنی توم سے حضور کے لشکر آر ہا ہے جو بہت خون بہائے گا اور خوب قبل کرے گا۔ پس بیالوگ اس کا ہند کے کہنے سے صحابہ کے مقابل نہ آئے اور مقابلہ پر جولوگ آئے وہ قبیلہ صدس کی شاخ بی ثقلبہ تھے جب خالد

لشکر کو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے توان کی طرف بھی آئے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کو آئے اور حضور بھی سوار ہوکرتشریف لائے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کر آنے گے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں اللہ کے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کر آنے گے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں بٹھا لیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے میں لیا کہ اور کہا تم لوگ راہ خدا سے بھاگ کر آتے ہو حضور نے فر مایا یہ لوگ راہ خدا سے بھاگ کر آتے ہو حضور نے فر مایا یہ لوگ بھاگ کر آتے ہو حضور نے فر مایا یہ لوگ بھاگ کر تم بیں آئے ہیں بلکہ ان شاء اللہ سے پھر دو بارہ جانے والے ہیں۔

ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں سلمہ کونماز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہافتم ہے خدا کی وہ مجبور ہیں کیا کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھگوڑ وتم راہ خدا ہے بھاگ آئے۔ پس اس سبب ہے وہ تنگ ہوکر گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں موحہ کی جنگ میں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدانے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینے میں آئے تک یہی اس لشکر کے سر دار رہا۔

### ان لوگوں کے نام جو جنگ موتہ میں شہیر ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن ابی طالب ہی دو اور زید بن حارثہ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارثہ بن نصلہ ۔ اور بنی ما لک بن حسل سے وجب بن سعد بن ابی سرح۔ اور انصار میں سے پھر بن حرث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ اور عباو بن قیس ۔ اور بن عنم بن ما لک بن نجار سے حرث بن نعمان بن صاف بن نصلہ بن عبد بن عوف بن غنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عطیہ بن خنساء۔ صاف بن نصلہ بن عبد بن خوف بن غنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عمر و بن عطیہ بن خنساء۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بنی مازن بن نجارے اس جنگ میں ابن شہاب زہری نے ان لوگوں کوبھی شہید ذکر کیا ہے۔ ابوکلیب اور جابر عمرو بن ڑید بن عوف بن میذول کے دونوں بیٹے اور بنی مالک بنی افضیٰ سے عمرو اور عامر بن سعد بن عباو بن سعد بن عار بن نقلبہ بن مالک بن افضیٰ کے دونوں بیٹے ۔ بس بیلوگ اس جنگ میں شہد ہوئے۔ دونوں الله علیهم اجمعین۔



#### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ



ابن ایخی کہتے ہیں مونہ کی طرف گشکر روانہ کر کے حضور مدینہ میں جمادی الآخر اور رجب کا مہینہ رہے اور ای اثناء میں بنی بحر بن عبد منا ۃ بن کنانہ نے بن خزاء پرزیادتی کی جس کا باعث بیہ بواتھا کہ ایک شخص مالک بن عباد حضری نا می بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔ اور سوداگری کے واسطے نکلا تھا۔ جب بیخزاعہ کے ملک میں پہنچا تو بن خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بکر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کرئل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بکر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کرئل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بنی کنانہ کے سرگردہ اور فخر سے یعنی سلمی اور کاثوم اور ذویب ان کوئل کر دیا۔ ابن ایخق کہتے ہیں بنی اسود زمانہ جا ہلیت میں اپنے مقتول کے دوخون بہا لیتے تھے اور باقی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے تھے۔ اور بیان کو ضیات کی بات تھی۔

راوی کہتا ہے بی خزاعداور بنی بحرآ پس کے انہیں جھگڑوں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شائع ہوکرسب
کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور قبائل کے باہمی فساد کم ہو گئے اور اب جو بیصد بیبید کی صلح ہوئی اور اس میں بیجی ایک
شرط کھی گئی۔ کہ جس کا جی جا ہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی جا ہو وہ قریش کے عہد میں داخل
ہو۔ پس بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل ہوئے اور بنی بکر قریش کے عہد میں داخل ہوئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں بنی دیل نے جو بنی کرکی ایک شاخ تھے اس مسلح کوغنیمت بمجھ کر چاہا کہ بنی اسود کے ان لوگوں کا جو بنی بکرنے قبل کئے تھے۔قصاص لیں۔ پس نوفل بن معاویہ دیلی جو بنی دیل کا سر دارتھا اپنی قوم کو ساتھ لے کر بنی خزاعہ کے ایک چشمہ پرجس کو و تیر کہتے تھے پہنچا اور خزاعہ کے ایک شخص کوتل کر دیا۔ بنی خزاعہ بھی ان سے لانے کے لئے تیار ہوئے اور دونوں قبیلوں میں خوب جنگ ہوئی۔ قریش نے ہتھیا روغیرہ سامان سے بنی بکرکو مدد پہنچائی اور رات کے وقت پوشیدہ ان کی طرف سے جنگ بھی کی یہاں تک کہ خزاعہ ہیچھے ہئتے بنتے

حرم کے پاس آگئے اس وقت بنی بکرنے اپنے سردارنوفل ہے کہا کہ اے نوفل اب تو ہم حرم میں آگئے جنگ موقوف کرنی جائے خدا ہے ڈرخدا ہے ڈرنوفل نے اس وقت ایک سخت کلمہ کہا یعنی کہاا ہے بنی بکراس وقت خدا نہیں ہے تم اپنا بدلہ لواور تمہارے لوگوں کو بھی تو انہوں نے حرم ہی میں قبل کیا تھا پھرتم ان کوحرم میں کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔

راوی کہتا ہے اور جس شخص کو انہوں نے چشمہ پرقل کیا تھا۔اس کا نام منبہ تھا اس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسدے کہا کہ اے تمیم تو بھاگ جا بیں ان کے مقابل ہو کر مرجاؤں گایا یہ مجھے کو چھوڑ دیں گے۔اور یہ مخص بڑا کمزور تھا۔ چنا نچہ بیتو مقابل ہوا اور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر جب خزاعہ مکہ میں واخل ہوئے تو بدیل بن ورقا اور ایک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھا انہوں نے بناہ لی۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب بی بحراور قریش نے بی خزاعہ براس قدر زیادتی کی۔اوران کونق وغارت کیا اورحضور کے عہدو پیان کوتو ڑ دیا۔ کیونکہ بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل تھے۔ پس عمرو بن سالم خزاعی مکہ ہے روانہ ہوکرحضور کی خدمت میں پہنچاحضوراس وقت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تھےاس نے حاضر ہوکرتمام واقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرا یک با دل حضور کوآسان پر دکھائی دیا۔فر مایا پیہ باول بن کعب یعنی خزاعہ کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعدخزاعہ کے اور چندلوگ جن میں بدیل بن ورقا بھی تھا۔حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی مجر کی مدد کرنے اور خزاعہ برظلم وزیادتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اور حضور نے لوگوں سے فر ما یا کہ ابوسفیان عنقریب ہی تمہارے پاس آیا جا ہتا ہے اور عہد کی مضبوطی اور مدت کی زیاوتی کی درخواست كرے گا۔ چنانچہ بديل بن ورقا وغيرہ خزاعہ كے لوگ جب مكہ كو واپس جارے تنے تو ابوسغيان ان كومقام عسفان میں آتا ہوا ملا قریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجا تھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کودیکھا تو یو چھا کہ اے بدیل کہاں ہے آتے ہو۔اورابوسفیان کو پیلین تھا کہ بیضر ورحضور کے پاس ہے آیا ہے۔ بدیل نے کہا میں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تھا ابوسفیان نے کہامجہ کے پاس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ گے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہا اگر بید بینہ گیا ہے تو ضروراس کے اونٹ نے تھجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میگنی تو ژکر دیکھا تو اس میں ہے کھٹی نکلی۔ ابوسفیان کو یقین ہو گیا کہ ضرود میہ مدینه گیا تھا پھر ابوسفیان مدینہ میں آیا۔اور پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گیا جوام المومنین تھیں اورحضور کے بچھونے پراس نے بیٹھنا جاہا۔ام المومنین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھ سے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبہ نے فر مایا یہ بچھونا خاص حضور کا ہےاور میں مناسب نہیں مجھتی ۔ کہتم ا یک مشرک اور نا پاک صحف ہوکر اس پر بلیٹھو۔ابوسفیان نے کہا اے بیٹی میرے پیچھے تو شر میں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ ہے گفتگو کی ۔ آپ نے پچھ جواب نہ دیا۔ تب بیہ حضرت ابوبكركے پاس آیااوران ہے کہا كہتم چل كرحضور ہے ميرے واسطے گفتگو كرو۔حضرت ابوبكرنے كہا ميں بيركام نہیں کرسکتا۔ پھرابوسفیان حضرت عمر کے پاس آیا۔اوران سے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیا میں تیری سفارش کروں ۔ قتم ہے خدا کی اگرمیرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی میں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پاس آیا۔حضرت فاطمہ بھی و ہیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے تھےابوسفیان نے کہاا ہے علی تم سب سے زیادہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہوکرتمہارے پاس آیا ہوں اگر میں جیسا آیا ہوں ویسا ہی نا کامیاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوا یک ایسا امر در پیش ہے کہ ہم ہر گز حضور ہے اس کے متعلق کچھ کہذہیں سکتے پھر ابوسفیان حضرت فاطمه کی طرف متوجه ہوا۔ اور کہنے لگا اے محمد کی صاحبز ادی تم ایسا کرسکتی ہو کہ اپنے صاحبزا دوں کو حکم دو کہ بیلوگوں میں بناہ بکاریں حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے بچوں کو کیا لائق ہے کہ وہ بناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون پناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حضرت علی سے کہا کہا ہے ابوالحن میں سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں تم مجھ کو بچھ تھیجت کرو۔حضرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی تر کیب نہیں جا نتا جس ہے تم کو فائدہ پہنچ سکےصرف میہ بات ہے کہتم بنی کنانہ کےسر دار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ پکار دواور پھر ا پے گھر کو چلے جاؤ۔ابوسفیان نے کہا کیا اس تر کیب ہے مجھے فائدہ پہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا بیتو میں نہیں کہتا کہ فائدہ پنچے گا۔ یانہیں مگراس کے سواا ورکوئی تر کیب نہیں ہے۔ابوسفیان بین کرمسجد میں آیا اور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمیان میں بناہ قائم کر دی۔ اور پھرا ہے اونٹ پرسوار ہوکر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔قریش نے کہا کہو کیا خبر لائے ابوسفیان نے کہا محد مُنَافِیْزُ انے تو مجھ کو بچھ جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابو بمرکے یاس گیا۔اس میں بھی میں نے کچھ بھلائی نہیں پائی۔ پھر میں عمر ٹن دور کے پاس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ وحمن پایا۔ پھر میں علی کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ زم پایا۔اورانہوں نے ایک تر کیب مجھ کو بتائی جو کر کے آیا ہوں اور یہ میں نہیں جانتا کہ اس سے مجھ کو بچھ فائدہ بھی بہنچا یانہیں ۔قریش نے کہاعلی نے بچھ سے کیا کہاا بوسفیان نے کہا کہ علی نے مجھ سے ہ کہا کہلوگوں میں پناہ پکار دے چنانچہ میں نے پکار دی قریش نے کہا پھرمحد نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں۔قریش نے کہا پس تو علی نے تجھ ے ایک تھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تم ہے خدا کی اور کوئی بات اس کی سوامجھے معلوم نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے لوگوں گو تیاری کا تھم دیا۔ اورحضور کی از واج بھی حضور کے سامان سفر کو درست کر نے لگیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کر رہی تھیں۔ ابو بکر نے بچو چھاا ہے بیٹی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عائشہ نے کہا بیتو حضور نے ظاہر نہیں کیا۔ پھر حضور نے لوگوں کو خبر دی کہ آپ کا ارادہ فتح مکہ کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا تھم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مخبروں اور خبروں کو اللہ مکہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمار ہے چہنچنے کی بالکل خبر نہ ہو۔ اور ہم ایک دم ان پر جا پڑیں۔ پس لوگ نہایت چستی سے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سفر ملکی تیاری کی حاطب بن ابی بلتعد نے ایک خط اہل مکہ کے نام حضور کی تیاری اور اشکر کئی کے متعلق لکھ کرا کیے عورت سارہ نام کے ہاتھ کچھ حرد دوری دے کر مکدر وانہ کیا ہیا ہوتی کے اس حال عبد المطلب میں ہے کسی گی آزاد کردہ لوغہ کتھی جب بیعورت روانہ ہوگئی تو حضور کو بذر بعد دی کے اس حال سے اطلاع ہوئی اور آپ نے حضرت علی اور زبیر کواس عورت کی تلاش میں ردانہ کیا اور فر مایا فلال مقام پروہ تم کو ملے گی ۔ اس کے پاس حاطب کا خط ہے ۔ وہ خط اس سے لے آؤ ۔ اور اس عورت نے حاطب کا خط اپنے بالوں میں رکھ کراہ پر سے جوڑ اہا ندھ لیا تھا حضرت علی اور زبیر نے اس کو مقام خلیقہ بنی احمد میں پایا اور تمام اسباب کی اس کے تلاثی کی ۔ گر کہیں خط نہ پایا ۔ تب حضرت علی نے کہاتی ہے خدا کی حضور نے غلط خر نہیں دی ۔ اسباب کی اس کے تلاثی کی ۔ گر کہیں خط نہ پایا ۔ تب حضور کی خدمت میں آئے ۔ تب حضور نے حاطب الیوں میں سے خط نکال کر حضرت علی کو دیا اور وہ اس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے ۔ تب حضور نے حاطب بالوں میں نے اس واسطے کیا تھا کہ مکہ میں میرا آقو مقبیلہ پچھی ہیں ہوں ہر گر میں نے اس واسطے کیا تھا کہ مکہ میں میرا آقو مقبیلہ پچھی ہیں ہو ۔ بال بچوں کی تکہداشت کر ہیں گے حضرت عمر نے عرض کیا حضور لیا اس کام سے جھی وامید تھی کہ قریش میر سے بال بچوں کی تکہداشت کر ہیں گے حضرت عمر نے عرض کیا حضور سے جو کہ وامید تھی کہ گر دن ماروں حضور نے فر مایا اے عمرتم نہیں جانتے ہو کہ حاطب اہل بدر کی شان میں خدا نے فر مایا ہے کہتم جو چا ہو کر و خدا نے تم کو بخش دیا ۔ سے جو کہ حاطب اہل بدر سے جو اور ائل بدر کی شان میں خدا نے فر مایا ہے کہتم جو چا ہو کر و خدا نے تم کو بخش دیا ۔

راوى كبتائه بهرعاطب كى شان مين خداوند تعالى نے بيآيت نازل فرمائى: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُو لَا تَتَخِذُوا عَدُونَى وَ عَدُوَّ كُمْ ٱوْلِيَاءَ ﴾

'' یعنیٰ اےا بمان والومیر ےاورا پنے دشمنوں کودوست نہ بناؤ آخر آیت تک''۔

ابن آبخق کہتے ہیں پھرحضور مدینہ میں ابور ہم کلثوم بن حقیمن بن عتبہ بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروانہ ہوئے اور حضور مع سب لوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ مقام کدید میں پہنچ جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز ہ افطار فر مایا۔

را وی کہتا ہے جب حضور مقام مرظہران میں پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکر تھا اور مہاجرین و انصار میں ہے کوئی مخص چھپے نہ رہا تھا۔ سب اس جہاد میں شریک تھے۔ پس جب آپ مرظہران میں پہنچے تو قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرنہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھ خبر نے تھی کہ حضور کیا کررہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس اپنے اہل وعیال کو لے کر بھرت کر کے مدینہ کو جار ہے تھے جوحضورے مقام جھہ میں ان کی ملا قات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ میں اپنے عہدہ سقایت پر قائم تنھے اور حضور بھی ان سے راضی تھے۔ اورانہیں دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ور قااخبار کی تلاش میں مكه سے باہر نكلے اورمقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفیان اورعبد الله بن ابی امیه بن مغیرہ كوملا بيمقام مكه اور مدینہ کے درمیان میں ہے پس انہوں نے حضور کے پاس جانا جاہا۔ اور امسلمہ نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللّٰد آپ کے چچا کا بیٹااور پھوپھی کا بیٹا جوآپ کا خسر ہے آپ کے پاس آنا جا ہتے ہیں۔حضور نے فر مایا مجھ کوان سے ملنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے میرے چھا کے بیٹے نے تو میری آ بروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کو وہ وہ کچھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بیان دونوں کو پینچی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھااس کا ہاتھ پکڑ کراس نے کہا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیا ہے مرجائیں گے کیونکہ حضور ہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب حضور نے بیسنا تو آپ چونکہ رحم اورخلق مجسم تخصان کے حال زار پرمہر بان ہوئے۔اوران کوحضوری کی اجازت دی۔پس بید ونوں ابوسفیان اورعبدالله بن ابی امیه بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسلمانو ں کی عداوت میں کی تھیں از حدعذ رکیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے مقام مرظہران میں قیام کیا۔ میں نے اپ دل میں کہاافسوس ہے کہ قریش کی ہلاکی اور نیست و نابود ہونے کا وقت آگیا۔ کاش کوئی آ دمی ہوتو میں اس کوحضور کے فکر کئی کہر میں اس کروں اور وہ قریش ہے کہے اور قریش مکہ پر حضور کے حملہ کرنے ہے پہلے آ کر امن ما نگ لیس پھر میں اس خیال میں حضور کی سفید خچر پر سوار ہوکر میدان آ راک میں آیا۔ تاکہ کوئی شخص لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یا کوئی حفور کی سفید خچر پر سوار ہوکر میدان آ راک میں آیا۔ تاکہ کوئی شخص لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یا کوئی حاجت مند ہواور میں اس کوخبر کر دول پس فرماتے ہیں کہ میں ای فکر میں کی آ دمی کوڈھونڈ رہا تھا۔ کہ میں نے ابوسفیان اور بدیل بن وقار کی آ وازئی کہ بید دونوں آ پس میں کہدر ہے ہیں کہ جیسے آج کی رات ہم نے روشنی و کیمی ضرور بیکوئی زبر دست لشکر ہے بدیل نے کہا کہ ضرور بیخن اعدکا لشکر معلوم ہوتا ہے واسلے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس بیہ جمعیت کہاں ہے جواس قدرروشنی ان کے لشکر کی جنگ کے واسطے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس بیہ جمعیت کہاں ہے جواس قدرروشنی ان کے لشکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آواز پہچان لی۔اوراس کو پکار کر کہااے ابوسفیان اس نے بھی میری آ واز پیچانی اور کہا ابوالفضل ہیں (حضرت عباس کی کنیت ہے) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے ماں باپتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہاا ہے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہوتو نہیں جانتا کہ بیدرسول خدامَالْ فَيْزَلْم کا لشکر ہے۔قریش کی ہلا کی کا وفت قریب آ گیا۔ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ بچھ پر فدا ہوں مجھ کوتو کوئی تر کیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا فورا تیری گرون مار دیں گے خیر تو میرے پیچھے خچر پرسوار ہو جامیں تجھ کوحضور کی خدمت میں لے چلتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فرماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھےسوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کے الٹے پھر گئے اور میں اس کو لے کر نشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس سے گذرتا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو د کچھ کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے فچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذراتو عمر کھڑے ہو گئے۔اورابوسفیان کومیرے پیچھے سوارد کھے کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا دشمن ہےشکر ہے خدا کہ خدانے مجھ کواس پر قابو دیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیچنے کے واسطے نہیں ہے اور پھر حضرت عمر حضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلےحضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اورابوسفیان کے واسطےامن اور پناہ حضورے لےلوں۔پس میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔ اور عمر بھی اسی وفت آ گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان پر خدانے مجھ کو بغیر کی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اور قتم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے پاس اس کورکھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے قبل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمرا کربنی عدی بن کعب میں سے میخض ہوتا۔ تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا مگر چونکہ یہ بنی عبد مناف ہے ہاں سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہاا ہے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس فقد رخوش ہوا ہوں کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام ہے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔اگروہ اسلام کو قبول کرتا اور یہی میں رسول خدا کو بھی خیال کرتا ہوں کہ جس قد رخوشی ان کوتمہارے اسلام سے ہوئی ہے میرے باپ کے اسلام سے نہ ہوتی حضور نے فر مایا اے عباس اب تو تم اس کو لے جاؤاور صبح کومیرے پاس لے آنا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اور صبح کو میں اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہا ہےابوسفیان تجھ کوخرا بی ہو کیاا بھی وہ وفت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدا نیت کو جانے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قد رحلیم اورکریم اوررشتہ کے ملانے والے ہیں بیٹک میں اس بات پریقین رکھتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور مجھ کو پچھ نفع پہنچا تا کیونکہ میں اس کی پوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے تجھ پراے ابوسفیان کیا تیرے واسطے ابھی وہ وفت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے ہیں۔ فتم ہے خدا کی اس بات سے اس وقت تک ول میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرابی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک ول میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرابی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی الیمی بات کر دہیجئے۔ جس میں اس کوفخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔اور جواپنا درواز ہ بندکرے گا اس کوامن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب ابوسفیان رخصت ہوکر چلنے لگا۔ تو حضور نے فر مایا اے عباس اس کوراستہ کے ایک فیہ پر کھڑا کر کے شکر اسلام کے گذر نے کی سیر دکھاؤے عباس کہتے ہیں ہیں ابوسفیان کو لے کر ٹیلہ پر کھڑا ہو گیا۔ جہاں حضور نے بچھ کو گھڑا ہونے کا حکم دیا تھا۔ اور قبائل کی فو جیس گذر نی شروع ہو گیں اور جو قبیلہ گذر تا ابوسفیان پو چھتا کہ بید کو ساتھ گذرت الاس ہاور بیدہ ہوں جہاں تک کہ حضور سبز لشکر کے ساتھ گذر ہے اور سبز اس لشکر کو اس سبب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام اوگ لو ہے ہیں غرق کے حضور سبز لشکر کے ساتھ گذر ہے اور سبز اس لشکر کو اس سبب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام اوگ لو ہے ہیں غوت سے لیعنی زرہ اور خود وغیرہ سمامان حرب سے اس قدر مسلح اور کھمل تھے کہ صرف ان کی انگھیں دکھائی دیتی تھیں اور کچھ ندمعلوم ہوتا تھا جب بہی لوگ گذر ہے تو ابوسفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ انصار ہیں اور حضور بھی انہیں کے ساتھ ہیں ابوسفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کس میں تا ب و طافت ہے۔ فتم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہار ہے بیتیج کی سطانت اب بڑی زرد دست ہوگئی ہے حضرت عباس نے کہا بیسلطانت نہیں ہے بلکہ بی نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشک نبوت نبید میں تا ہو طافت ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کہا کہ اب دوڑ کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتا ابوسفیان دوڑ ااور کہ ہیں جا کہ جو کھی میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔ ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔ مقابلہ کی تم ہرگر طافت نہیں رکھے اپس جو خص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔

راوی کہتا ہے ہندہ بنت منتبہ نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑ لی اور قریش سے کہا کہ اس پہلوان مضبوط موٹے فربہ کوتل کروکہ ایک ذراہے لشکر کود کھے کراس قدر حواس باختہ ہوگیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اے قریش تم اس کے بہکانے میں آگرا پی جان نہ کھوؤ۔ محمر تم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس کوامن ہے۔ قریش نے کہا تجھ کوخرا بی ہوتیرے گھر میں ایسے کس قدرلوگ داخل ہوں گے ابوسفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کرلے گا۔ اس کو بھی امن ہے اور جو مجد حرام میں داخل ہوگا۔ اس کو بھی امن ہے پس یہ سنتے ہی بہت سے لوگ اپنے گھروں کو اور بہت ہے مجدحرام کو بھاگ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وفت حضور مقام ذی طویٰ میں پہنچ تو آپ اپنی سواری پر تفہرے اور آپ اس وفت سرخ رنگ کی حمری چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔ اور خدا کی اس عنایت اور فنتے کو دیکھ کر اپنا سرتو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی اونٹ کی کاتھی ہے گئنے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آخق کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوی میں تھہرے ہوئے تھے ابو قافہ حضرت ابو بکر کے والد نے اپنے سب سے چھوٹی بٹی ہے کہا کہ اے بٹی تو بھے کو ابوقبیں پہاڑ پر لے چل اور ابو قافہ کی آئے تھے س جاتی رہی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا سے سے چھوٹی بٹر کی ان کو لے کر پہاڑ پر آئی ۔ انہوں نے پو چھا اے لڑکی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا بہت سے سوار اور لشکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان میں آ جارہا ہے ۔ ابو قافہ نے کہا اے لڑکی بیدہ شخص ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب میں تقریب کے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب سے خدا کی لشکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابو قافہ نے کہا اب میں کہا کہ اس بیٹی تو جلدی ہے بھے کو گھر لے چل لڑکی ان کو لے کر نے چا تری کہ سواروں نے آن ابیا اس کے اور کی کے کہ میں ایک چا ندی کی ہنگی تھی وہ کس سوار نے اس کے گلے ہے اتار لی ۔ پھر جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تو ابو بکر اپنے ابو کو کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فر ما یا اے ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے ہے جھے کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ابو بکر اپنے والد کو لائے ہیں۔ تو ان کا سر بالکل سفید پیگا ہوا تھا جضور نے فر مایا ان کے بالوں میں خضاب لگایا کرو شھر ابو بکر نے آئی بہن کا ہاتھ پوٹر کر کہا میں خدا کی اور حضور ابو بکر نے آئی بہن کا ہاتھ پوٹر کر کہا میں خدا کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں میری اس بہن کا جس نے طوق لیا ہووہ دے دے محکم کی نے جواب نددیا۔ تب ابو بکر نے تی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خساب ابو بکر نے بی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خور ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خور ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خور ابو بکر نے بی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خور ابو بکر نے بی بہن کا ہاتھ کی ٹرکر کہا میں خور ابو بکر نے اپنی بہن کہا ہے ہو اب نددیا۔ تب ابو بکر نے بی بہن کہا ہے ۔

جب حضور نے مقام ذی طوی ہے نشکر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسر واشکر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی کچھ نشکر کے ساتھ ای طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ جس وقت مکہ میں داخل ہونے کو متوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بیہ کہا کہ آج جنگ عظیم کا روز ہے اور آج کے دن جرمت حلال کی جائے گی حضرت عمر کو سعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم

کوسعد بن عبادہ کے کلام سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ قریثی پر سخت حملہ نہ کریں ۔حضور نے علی سے فر مایا کہتم جا کر سعد سے نشان لےلواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالد بن ولید کوحضور نے میمند کشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اور سلیم اور غنما راور مزیند اور جبینه وغیرہ قبائل عرب کی فوج تھی اور خالداس کو لے کر مکہ میں نیچے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورابولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آگے آگے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے ۔اورو ہیں حضور کے واسطے خیمہ کھڑ اکیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیہ اور عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر و چندلوگوں کو ساتھ لے کر جنگ کے ارادہ سے مقام خند مد پر حضرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بن بکر جس سے ایک شخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپ ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔ اس کی بوی نے اس سے پو چھا تو کس واسطے رہ تھیار تیز کرتا ہے۔ اس نے کہا محم مُثَاثِیْتِمُ اوران کے اصحاب کی جنگ کے واسطے عورت نے کہا میر سے نز دیک تو محمد کے سامنے ان جس سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھکو امید ہے کہ جس سلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کرتیری خدمت کے واسطے لا دُن گا۔ پھر بیجماس بھی خندمہ کی لڑائی میں صفوان اور عکر مہ بن ائی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہراوز حمیس بن خالد بن ربیعہ حضرت خالد کے نشکر سے الگ ہوکر جارہ سے مشرکین نے ان کوشہید کیا اور کرزبن جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حمیس کوشہید دیکھا۔ تو ان کی لاش سے آگے بڑھ کراس قدر جہاد کیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جہینہ میں سے سلمہ بن میلاء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بارہ آ دمیوں کے قبل ہوئے پھر مشرکین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراپنے گھر میں آ چھپا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورونے کہا تواس دن تو کیا کہدر ہاتھا اور اب ایسا نا مرد ہو گیا جماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ أَوْ شَهِدْتِ يَوُمَ الْخَنْدُمَةُ إِذْفَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرَمَةُ وَلَا عِكْرَمَةُ وَلَكِ الْمَوْتِمَةِ وَ الْمُؤْتِمَةِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُؤْتِمَةِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔ جبکہ صفوان اور عکر مہ بھاگ گئے ۔اورا بویزید بھی حیران و پریشان کھڑا تھا۔

وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ يَقْطَمُنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجُمُهُ وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ الْآغُمُغُمَةُ صَرْبًا فَلَا يَسْمَعُ اللَّا غُمُغُمَةُ

اور میں تیز تکواروں کے ساتھان کے آ گے بڑھا جو کلائی اور کھویڑی کو کاٹ کر ڈال دیجی تھیں۔ اورالیی مارا مارتھی کہ بجزچیخم دہاڑ کے پچھے سنائی نہ دیتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتُ خَلَفْنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمْ تَنْطَقِي فِي اللَّوْمِ ادُّنَّىٰ كَلِمَهُ اور ہمارے پیچھے دشمنوں کی غل تھی۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نست نەكهتى ـ

راوی کہتا ہے فتح مکہاور حنین اور طائف میں مہاجرین کا شعاریا بی عبدالرحمٰن تھا اور انصار کا شعاریا بی عبدالله نقاا ورحضورنے اپنے امرا ولشکرے عہدے لیا تھا کہ جو مخص تم سے لڑے اس ہے تم بھی لڑنا اور کسی کولل نہ کرنا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہان کو جہاں یا وُ وہیں قبل کرنا اگر چہ بیہ کعبہ کے پر دہ کے اندر تھے ہوئے ہوں وہاں بھی نہ چھوڑ نا۔

انہیں لوگوں میں ہے ایک محض عبداللہ بن سعد عامری تھا اس کے قتل کرنے کا حکم حضور نے اس سبب ے دیا تھا۔ کہ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا۔ اور وحی کوحضور کے پاس لکھا کرتا تھا پھر بیمرتد ہوکر قریش ہے آ ملا۔ اور اب اس جنگ میں پیرحضرت عثمان کے پاس جاچھیا۔ کیونکہ ان کا دود ھے بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہ اطمینان میں ہوگیا تو حضرت عثان اس کو لے کرحضور کی خدمت میں امن دلانے کے واسطے آئے حضور بہت دیر تک غاموش رہے۔ جب عثان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جب عثان اس کو لے کر چلے گئے تو حضور نے سحابہ سے فرمایا کہ میں اتنی ویر تک خاموش رہاہتم میں ہے کسی نے کھڑے ہوکراس کوفل نہ کرویا انصار میں ے ایک شخص نے عرض کیا حضور آ تکھ مجھ کواشارہ فر مادیتے فر مایا نبی اشارہ سے قتل نہیں فر ماتے۔

ا بن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ بن سعد پھرمسلمان ہوگیا تھا اور حضرت عمرنے اس کو کسی جگہ کا حاکم بھی بنایا تھااورحضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس کوحا کم بنایا تھا۔

اورا یک مخص عبدالله بن خطل نامی کے قبل کا حضور نے حکم دیا تھا اور اس کا سبب بیتھا۔ کہ بیجھی مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کوز کو ۃ وصول کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب یکسی منزل میں اتر اتو اپنے غلام ہے اس نے کہا کہ ایک بکراؤن کے کرکے بکا لے غلام بے جارہ سو گیا۔اور کھانا اس نے نہ بکایا اس نے اس غلام کوشہر کیا اور مرتد ہوکر قریش ہے آ ملا۔اورا بنی اونڈیوں سے حضور کی ججو کے اشعار گوایا کرتا تھا حضور نے اس کے اور دونوں لونڈیوں کے قبل کا حکم فر مایا۔

ا درایک حویرث بن نقید کے قبل کا حکم دیا کیونکہ یہ مکہ میں حضور کوستایا کرتا تھا۔ ہور جب حضرت عباس

حفرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز ادی کو مکہ سے لے کر مدینہ میں پہنچائے چلے ہیں تو اس حوریث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پرسے زمین پرگرادیا تھا۔

اور مقیس بن صبابہ کے قبل کا حضور نے اس سبب سے تھم دیا کہ بیانصاری کو شہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کو خطائے قبل کیا تھا مکہ میں مرتد ہو کر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے قتل کا حکم دیا جو بن عبدالمطلب میں ہے کسی کی لونڈی تھی اور حضور کو مکہ میں بہت برا بھلا کہا کرتی تھی۔

اورعکرمہ بن ابی جہل کے قتل کا بھی حضور نے تھم دیا تھا گریدیمن کی طرف بھاگ گیا اوراس کی بیوی ام تحکیم بنت حرث بن ہشام مسلمان ہو گی اوراس نے حضور ہے اس کے واسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ یمن میں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت میں لے کرآئی اور عکر مہمسلمان ہوا۔

عبداللہ بن خلل کوتو سعید بن حریث مخزوی اور ابو برزہ اسلمی دونوں نے مل کرشہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کو اس کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا اور حویرث بن نقید کو حضرت علی نے قتل کیا۔ اور عبداللہ بن خلل کی دونوں لونڈیوں میں ہے ایک لونڈی تو قتل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن و سے دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگا اس کو بھی حضور نے امن دیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ میں سارہ ایک گھوڑی کی روندن میں آ کر مقام ابطح میں ہلاک ہوئی۔

ام ہائی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند جانب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اورز ہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کرمیر ہے گھر میں آئے اور میں نے کو گھڑ کی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے بی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب تلوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو تل کرتا ہوں ام ہائی کہتی ہیں۔ یہ دونوں شخص میر ہے خاوند ہمیرہ بین ابی و جب کے رشتہ دار تھے میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضور اس وقت ایک برتن سے جس میں کچھ آٹا بھی لگا ہوا تھا پانی لے کر عسل کرر ہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز ادی چا در سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ عشل سے فار ہے ہوئے تو جو در سین کر آپ نے چا شت کی نماز کی آٹھ رکھتیں ادا کیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فر ما یا آگا اے ام ہائی خوب آئیں اچھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میرے خاوند کے دور شتہ دار میر ہے گھر میں بنا ہ گزین ہیں ام ہائی خوب آئیں ان کو تل کر نے بیں حضور نے فر مایا جس کوئم نے امن دیا اس گو ہم نے امن دیا اس گو ہم نے اس دیا۔ اور جس کوئم نے بناہ دی اس کوہم نے بناہ دی جس کو تل کر ہیں گئے۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کراتر ہے اورلوگوں میں امن ہو گیا حضور نے کعبہ کے

سات طواف کئے اور اس وقت آپ اپنی اونمنی پرسوار تنے اور ایک چیڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جمراسود کوسلام کرتے تنے پھر حضور نے عثان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں لکڑی کا ایک کبوتر بنا ہارکھا و یکھا۔ اس کو تو ژکر بھینک ویا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور مسلمان تمام مجد میں گھرے ہوئے تتھے۔

ابن آئی کہتے ہیں۔ اہل علم کابیان ہے کہ حضور کا فیٹو نے کعبے کے دروزہ پر کھڑے ہو کر قرایا:

آلا اِللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ حَزَمَ الْالَا حَزَابَ وَحْدَهُ.

''اے لوگو! جس باپ دادا کے فخریا خون یا مال کا دعویٰ کیا جائے پس وہ میرے ان دونوں قدموں کے بیجے ہے گرخانہ کعبہ کی کلید برداری اور زمزم سے پانی پلانے کی خدمت''۔

اے لوگوں خطا سے جو خض مارا جائے بیخی لکڑی یا کوڑے وغیرہ سے پس اس میں پورا خون بہا بیخی سو اون کے لازم ہیں اے قریش خدا و ندتعالی نے تم سے زمانہ جا بلیت کے نخو سے اور فخر کو دور کر دیا جو باپ دادا کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ سب لوگ آدم کی اولا دہیں اور آدم کی پیدایش مٹی سے ہے پھر حضور نے بیا آبت کو تھی ۔

﴿ إِنَّا خَلَقُنَا کُدُ مِیْنَ دُکُر وَ اَنْفی وَ جَعَلُنَا کُدُ شُعُوبًا وَ قَبَائِلُ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْقَاکُمْ ﴾

﴿ إِنَّا خَلَقُنَا کُدُ مِیْنَ دُکُر وَ اَنْفی وَ جَعَلُنَا کُدُ شُعُوبًا وَ قَبَائِلُ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْقَاکُمْ ﴾

''اے لوگوہم نے تم کو خراور مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہار سے اندر شاخیں اور قبیلے بنا ہے ہیں مین میں بزرگ مرتبدہ ہے جو برامتی ہے ، ب

پھر فرمایا اے قریش تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم میں کیسی کاروائی کروں گا۔ قریش نے کہا آپ جو پچھ

کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم ابن الکریم ہیں۔ فرمایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور
خود حضور مجد میں تشریف فرماہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی کنجی ہاتھ میں لے کرسا منے آئے اور عرض کیا۔ یا
رسول اللہ حجابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کو عنایت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا عثان بن ابی طلحہ کہاں ہے عثان
حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عثان اپنی کنجی سنجال آج کا دن نیکی اور وفاء کا ہے اور حضرت علی سے فرمایا کہ
ہم تم کو الیسی چیز عنایت کریں گے جس سے تم مشقت میں نہ پڑوگے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح مکہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

ل خداوحدہ ٔلاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ہے اپنے وعدہ کواس نے سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تنہاتمام کفاروں کے لٹھکروں کواس نے ہزمیت دی۔ ۲ خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

ر ۱۵۲ کی جات این شام ک حدیم کی در ۱۵۲ کی کار این شام ک حدیم کار کار کار کار کی کار کار کار کار کار کار کار کار

فرشتوں کی تصویریں دیکھیں اور ایک تصویر حضرت ابراہیم کی دیکھی کہ از لام کے ساتھ قرعہ ڈال رہے میں۔اس کو دیکھ کرآپ نے فرمایا کہ ان کوخدا غارت کرے ہمارے بزرگ کی کس صورت سے تصویر بنائی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم کواس قرعہ بازی سے کیاتعلق پھرآپ نے بیفر مایا کدابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تتے وہ تو کیسوہونے والےمسلمان تتے اور ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہ تتھ پھران تصویروں کے مثانے کا آپ نے حکم فر مایا چنانجہ ای وقت وہ مٹا دی گئیں۔

جب حضور کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو بلال بھی آپ کے ساتھ تھے جب حضور باہر نکل آئے۔ تو بلال پیجھےرہ گئے عبداللہ بن عمرنے بلال سے یو چھا کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے اور بینہ یو چھا کہ کس قدر پڑھی ہے پھرابن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو سید ھے اندر جا کر درواز ہ کی طرف پشت کر کے تین ہاتھ دیوارے پرے کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بتائی ہے۔

جب حضور کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو بلال کوآپ نے اذان کہنے کا حکم فر مایا۔اور ابوسفیان بن حرب اور عمّاب بن اسیداور ہشام بن حرث کعبہ کے حن میں بیٹھے ہوئے تھے عمّاب بن اسیدنے کہا کہ اسید کواللہ نے بوی بزرگی دی کہاس نے بیہ بات نہیں تی ورنہ وہ ضرورالیی بات کہتا جس سے ان کو یعنی حضور کو غصہ آتا۔ حرث نے کہا اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ بیدحق پر ہیں تو میں ان کا اتباع کرلوں۔ ابوسفیان نے کہا۔ میں تو پچھنہیں بولتا۔ اگر میں حرف بھی کہوں گا تو یہ کنگریاں میری بات ان سے کہددیں گی پھر حضور کعبے باہر آ کران کے یاس تشریف لائے اور فرمایاتم نے جو کچھ باتیں کی ہیں سب مجھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کر دیں عمّا ب اورحرث نے کہا بیٹک ہم گوا ہی دیتے ہیں کہتم خدا کے رسول ہو۔ کیونکہ اس وقت ہماری گفتگو میں کو کی شخص نہ تھا جس كوجم كهد يكت كداس فيتم س كبا موكا-

ابن الحق کہتے ہیں بی اسلم میں ایک مخص احمر نام بڑا بہادرتھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔اورای سبب ہے الگ سوتا تھا۔اور جب لوگ اس کو پکارتے تومثل شیر کے اٹھ کرآتا تھا اورکسی ہےخوف نہ کرتا تھا۔

را دی کہتا ہے کہ بنی ہذیل کے چندلوگ مقام حاضرہ کو جاتے تھے جب بیرحاضرہ کے قریب ہنچے۔ تو ان میں ایک مخص ابن اثوع ہذلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کر دیکھے آؤں کہ یہاں احم بھی ہے یانہیں اگروہ ہوگا تواس کے خرافے کی آ واز ضرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھراین اثوغ نے احمر کے خرافے کی آ وازس کراس کے سینہ پرتکوارر کھ کرز ورکیا اوراس کو مار ڈالا پھر حاضرہ کے لوگوں کولوٹ لیا۔انہوں نے احمر احمر کہہ کے ایکارا۔گراحمر بیجارہ کہاں تھا جوان کی مدد کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اثوع مکہ میں لوگوں کا حال دریا نت کرنے آیا۔اوراس وقت تک بیمشرک ہی تھا بنی خزاعہ نے اس کو پہچان کر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا اور کہا احمر کا قاتل تو ہی ہے اس نے کہا ہاں میں احمر کا قاتل ہوں پھرا شنے میں خزاش بن امیہ تلوار لئے ہوئے آئے اور اس کونل کر دیا جب حضور کو یہ خبر پہنچی فر مایا اے خزاعہ اب تم قتل ہے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قتل ہو چکے ہیں۔اور بیتم نے ایسے محض کونل کیا ہے جس کا مجھ کوخون بہا دینا پڑے گا۔

ابوشری خزائی کہتے ہیں جب عمرو بن زہر مکہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن زہیر سے لؤنے کو آئے تو ہیں ان کے پاس گیا۔اور میں نے کہا اے خض ہم فتح کہ میں حضور کے ساتھ تھے جب فتح کا دوسرا دن ہوا تو خزاعہ نے ایک مشرک کو آل کر دیا۔ حضور نے فر ما یا اے لو گو کہ جسدن سے کہ خدا نے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے۔ حرم ہا اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا لئے بھے ہوا در قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا لئے بھے سے پہلے کسی کے واسطے بید طال ہوگا۔ صرف میرے لئے ایک ساعت کے واسطے بید طال ہوگا۔ صرف میرے لئے ایک ساعت کے واسطے حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لیسی بی بی ہوگی ہے۔ جیسی کہتی ۔ جولوگ تم میں سے موجود ہیں ان کو لا زم ہے کہ جولوگ غائب ہیں ان کو بیتھم پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی بیہ کے کہ درسول خدا نے سرف آلے ساعت کے واسطے بہاں ک سے موجود ہیں ان کو لا زم ہے کہ دو کہ درسول خدا کو خدا نے صرف آیک ساعت کے واسطے بہاں ک سے موجود ہیں ان کو جائز ت دی تھی ۔ اور اے خزاعہ تہا رہ واضل کیا ہے تم کا خون بہا بھے کو دینا قبل ہو چکا ہے اور تم نے ایسے خض کو قبل کیا ہے جس کا خون بہا بھے کو دینا بیا بہت قبل وقبل ہو گا۔ اور اس کے وار توں کو اختیار ہے کہ چا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بھے کو دینا بہا پر راضنی ہو جائیں۔

عمرو بن زبیر نے ابوشری سے بیگفتگوس کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ میں آپ سے زیادہ کعبہ کی حرمت کو جا نتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوشری نے کہا۔ جس وقت حضور نے فر مایا ہے میں موجود فقا اور تو موجود نہ تھا۔ پس میں نے بچھ کو بیتھ کم پہنچا دیا۔ اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فتح مکہ کے مقتولوں میں سے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون بہا دیاوہ جنید بن اکوع تھا۔ بنی کعب نے اس کو قبل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا میں سواونٹ عنایت کے۔

جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صفا بہاڑ پر دعا و مناجات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صفا بہاڑ پر دعا و مناجات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ

اب تو الله تعالی نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور یہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہم کیا کہدرہے تھے حضور نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ہوسکتا زندگی بھی تنہارے ساتھ ہے اور موت بھی تنہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار ہوکر کعبہ کے گروطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گرد جت سیسہ سے جڑے ہوں کی طرف گرد بت سیسہ سے جڑے ہوئے نصب تھے۔حضور نے چھڑی سے جوآپ کے ہائے میں تھی ان بتوں کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے منہ کی طرف آپ اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل گر پڑتا یہاں تک کہ ای طرح سب بت گر پڑے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچے اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہ تھے۔ آپ نے فر مایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں میں ہوں۔ فر مایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا کچھ نہیں خدا کو یا دکرر ہا ہوں حضور نے فر مایا خدا سے مغفرت مانگو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینہ پر رکھا جس سے ان کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے سینہ پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ مجھ کو ہوگئی۔

ابن آئی کہتے ہیں صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر جدہ ہیں آیا۔ تا کہ جہاز ہیں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے ۔ عمیر بن وہب نے حضور سے عرض کیا کہ یا بی اللہ صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے حضور اس کوامن عنایت کریں ۔ حضور نے امن دے دیا ۔ عمیر نے کہا اس کی پچھنشانی بھی مجھ کو مرحمت ہو۔ حضور نے اپنا وہ عمامہ جس کو با ندھے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا ۔ عمیر عمامہ کو لے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کوامن دیا ہے اب تم کیوں اپنے تئیں ہلاک کرتے ہو یہ عمامہ بھی حضور کا ہیں نشانی کے واسطے لایا ہوں ۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور مجھ سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے مسئوان حضور تیرے بھائی اور نہایت علیم اور کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل ۔ ان کی عزت تیری عزت میں عرف ان کے پاس چل ۔ ان کی عزت تیری عزت امنی کرتے ہو کہا نہوں نے تجھ کو اور ان کی سلطنت تیری سلطنت ہے صفوان نے کہا بچھ کو اپنی جان کا خوف ہے ۔ عمیر نے کہا انہوں نے تجھ کو امن دیا ہے۔ پھر صفولان عمبر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ اور عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دوم ہینہ تک اختیار نے بھے کو امن دیا ہے حضور نے فرمایا ہاں یہ بچ کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دوم ہینہ تک اختیار نے بہے کو کو امن دیا ہے حضور نے فرمایا ہاں یہ بچ کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دوم ہینہ تک اختیار ہے۔ گھے کو امن دیا ہے حضور نے فرمایا ہم کو چا رم ہینہ تک اختیار ہے۔ گھے کو امن دیا ہے حضور نے فرمایا ہم کو چا رم ہینہ تک اختیار ہے۔ گھے کو اس کی حضور نے فرمایا ہم کو چا رم ہیں تک اختیار ہے۔

ز ہری کہتے ہیں کہ ام تکیم بنت حرث عکر مہ بن ابی جہل کی بیوی تقی جوحضور سے عکر مہ کے واسطے امن لے کریمن کو گئی اور وہاں سے اس کولائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تقی بید دونو ںعور تیں اپنے خاوندوں ے پہلے اسلام لا فی تھیں اور حضور نے ان کواس پہلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔

ابن اسحٰق کہتے ہیں مکہ کی فتح میں لشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی ۔ بن سلیم میں سے سات سواور بعض کہتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بنی غفار میں سے جارسواور بنی اسلم میں سے جارسواور بنی مزینہ میں سے ایک ہزار تنین اور باقی مهاجرین اورانصار اوران کے حلفاء اورمختلف قبائل عرب مثل بی تمیم و بنی قیس و بنی اسدوغیر ه میں

# عباس بن مرواس كے اسلام لانے كابيان

عباس کا باپ مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے ضارر کھا تھا پرسٹش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تواس نے اپنے بیٹے عباس ہے کہا کہ اے فرزندتم ای بت کی پرستش کرنا یہی تمہارے نفع اور نقصان کا ما لک ہے۔ چنانچے عباس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بت کے اندرے بیا شعار ہے۔

كُلُّ لِلْقَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمٍ كُلِّهِمْ أُوْوِى ضِمَارٌ عَاشَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُلاحِ لَمَعْبَدَ إِبْنَ مِنْ قُرَيْشِ مُهْتَدِيْ ٱوْوِيْ ضِمَارٌ كَانَ يُعْمَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مرداس نے بیاشعار ہے ای وقت اس بت کوآ گ میں جلا دیا اورحضور کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام ہے مشرف ہوا۔



# ﷺ فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا اور پھر حضرت علی بن ابی طالب کی خالد کی خطا کی تلافی کے واسطےروانہ ہونا



ا بن ایخق کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد حضور مُناٹیٹیٹم نے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبائل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔اور قتل و قتال کا حکم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربی جذیمہ بن عامر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر اٹھائے انہوں نے ان کو حکم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈ ال دو۔ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

بی جذیمہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا رڈ النے کا حکم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہاہے بی جذیمہ اگرتم نے ہتھیارڈ ال دئے تو خالدتم کو قید کر کے قبل کریں گے۔ میں تواپنے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہا اے جحدم تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے ۔سب لوگ مسلمان ہو گئے

میں اور سب نے ہتھیارڈ ال دئے ہیں اور امن قائم ہوگیا ہے پھران سب لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے ہے ہتھیارڈ ال دئے جب بیلوگوں ہتھیارڈ ال چکے تب حضرت خالد نے ان کی مشکیس باندھ کر چندلوگوں کو ان میس ہتھیارڈ ال دئے جب بیڈر حضور کو پینچی ۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پروردگار میں خالد کی کاروائی ہے بری ہوں ۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ ہیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک نوالہ کھایا اوراس کا مزہ مجھ کواچھا معلوم ہوا۔ پھر وہ نوالہ میر ہے حلق میں اٹک گیا تب علی نے اپناہاتھ ڈال کراس کو میر ہے حلق سے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول اللہ اس کی تعبیر ہیہ کہ اپنے شکروں میں ہے ایک نشکر آپ روانہ فر مائیں گے پھر پچھ کا روائی ہے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھ کا روائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جوحضور کونا گوارگذرہے گی۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے یہ کاروائی کی تو قوم میں ہے ایک ھخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ماجراعرض کیا۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں ہے کسی نے خالد کی رائے کی مخالفت بھی کی یا نہیں۔اس نے عرض کیا کہ ایک شخص سفیدرنگ میانہ قدنے خالد کومنع کیا اور خالدنے اس کوجھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیا اورا کی شخص دراز قدنے خالد کی بڑے زور سے مخالفت کی اور بہت دیر تک ان میں گفتگو ہوتی رہی حضرت عمرنے عرض کیا یا رسول اللہ پہلا محض تو میرا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسر المحف سالم ابوحذیفہ کا آزادغلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی کو بلا کرفر مایا کے علی تم جا کر اس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جا ہلیت کے زمانہ کی باتوں کواہنے پیروں کے نیچے کر دینا یعنی ان باتوں کا اب پچھ خیال نہ کرنا حضرت علی بہت سامال حضور کے پاس سے لے کراس قوم کے پاس آئے اور جس قدرلوگ اس قوم کے خالد نے تل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ کوئی ادنیٰ ہے ادنیٰ چیز بھی باقی نہیں رکھی۔ جب سب اداکر چکے تب بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال بچا حضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ ا گرتمہارا کوئی اورخون بہایا مال باقی ہوتو اس کے بدلہ میں بیہ مال لےلوقو م نے کہا۔ ہمارااب کچھ باقی نہیں ہے حضرت علی نے فر مایا ۔مگریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دئے ویتا ہوں ۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال رہ گیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں سمجھواور پھرحضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کراپنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایاتم نے بہت اچھااور درست کیا۔اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔اوراپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروائیوں ہے تیری بارگاہ میں اپنی بریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فر مایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کو اس قتل کرنے سے معذور کھہراتے ہیں کہ حبداللہ بن حذیفہ مہی نے خالدہے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے قبل کرنے کا حکم دیا ہے اگر بیاسلام ہے بازر ہیں۔ ابن انتحق کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں کو قبل کرنا شروع کیا تو جرم نے کہاا ہے قوم تم ہتھیارڈال کر ای بات میں مبتلا ہوئے جس ہے میں تم کوڈرا تا تھا گرتم نے میرا کہانہ مانا۔

راوی کہتا ہے اس قبل کے متعلق عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔عبدالرحمٰن نے خالد نے کہا میں نے تمہارے باپ کا ان سے فصاص لیا ہے عبدالرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کوقل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے چچا فصاص لیا ہے عبدالرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کوقل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے چچا فا کہہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہاں تک بیڈ گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پینچی حضور نے فر مایا اے خالد تم میرے اصحاب کے چیچھے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں سے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے قبل کے برابر تو اب نہ یا ؤگے۔

فا کہہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عربی کا طرف مال تجارت کے کرگئے تھے اور عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثان البا العاص بن امیہ بن عبد محتمل یمن کی طرف مال تجارت کے کرگئے تھے اور عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثان اور عوف کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بھی تھے جب بیلوگ یمن سے واپس ہوئے تو بی جذ بیر میں سے ایک شخص کا مال بھی ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بی جذ بیر میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے راستہ ہی میں ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بی جذ بیر میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے راستہ ہی میں ان سے اس شخص کے وار توں کے پاس بھی نہ پہنچے تھے اس سبب سے انہوں نے خالد سے انکار کیا خالد اپنی تو م کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچے توف بین اس سبب سے انہوں نے خالد سے انکار کیا خالد اپنی تو م کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچے توف بین عبد عوف اور فا کہد بن ہشام کوئل کیا پھر مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوئل کیا پھر مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوئل کیا پھر جندلوگ بسبب جہالت کے تمہارے آ دمیوں پر جا پڑے۔ اور ان کوئل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دے و سے چندلوگ بسبب جہالت کے تمہارے آ دمیوں پر جا پڑے۔ اور ان کوئل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دے و سے جبی قر لیش بھی راضی ہوگے اور جنگ موثو ف ہوگئی۔

ابووداد کہتے ہیں۔ بنی جذیمہ کی جنگ ہیں میں خالد بن ولید کے ساتھ تھا۔ پس بنی جذیمہ کے قید یوں میں سے ایک شخص نے جونوان تھا۔ اوراس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو میراایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھ کو ذراعورتوں کے گروہ کے پاس لے میراایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھ کو دراعورتوں کے گروہ کے پاس لے چل ۔ جواس سے تھوڑے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ میں ایک بات ان سے کہدلوں۔ پھرتو مجھ کو یہیں لے آئیو۔ میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب

ہوکر چنداشعار عاشقانہ پڑھے۔ابود داد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کواس جگہ لے آیا جہاں یہ پہلے کھڑا تھااور پھراس کی گردن ماری گئی۔اس وفت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرگئی۔



### خالدین ولید کاعزی کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا



پھرخالد بن ولیدکوحضور نے عزیٰ کے ڈہانے کے واسطے روانہ فر مایا۔ مقام نخلہ میں بیا یک مکان تھا اور قریش اور کنانہ اور مفنر وغیرہ سب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور بنی سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنی ہاشم کے حلیف تھے اس مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید کے اس طرف آنے کی خبر ہوئی۔ اس تہ خانہ کے خدام کے سر دار نے اس کے دروازہ میں اپنی تلوار لؤکا دی اور کہا اے عزی اس تلوارے خالد اور اس کے لشکر کو کہا می تھوں کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہے اور پھرخود پہاڑ میں بھاگ گیا خالد نے یہاں پہنچ کر اس مکان کو مسار کر دیا اور پھرخوری خدمت میں واپس چلے گئے۔ ابن آخق کہتے ہیں۔ مکہ کی فتح کے بعد حضور مکہ میں چندرہ را تیں رہے اور ٹمازعصرا داکی۔

## غز و هٔ حنین کابیان



[بيغزوه فنتح مكه كے بعد ٨ ججرى المقدس ميں واقع ہوا]

ابن ایخق کہتے ہیں۔ جب ہوا ذن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سر دار مالک بن عوف بھری نے قبائل عرب کوا ہے نے قبائل عرب کوا پنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہوا ذن کے ساتھ تمام بنی ثقیف اور بنی نفر اور بنی جشم اور بنی بکراور چندلوگ بنی ہلال کے جمع ہوئے جو بہت ہی قلیل تھے اور بنی قیس اور بنی کعب اور بنی کلاب میں سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا درید بن صمہ نا می تھا۔ اس کو بھی بہسبب اس کی تجربہ کاری اور بزرگ کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سبیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لشکر کا سر دار مالک بن عوف نصری مقرر کیا گیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب بیا شکر روانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام اوطاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھاشخص بعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوار تھا۔ جب بہال لشکر اثر اثو درید نے یو چھا۔ بیہ کیا مقام ہے

لوگوں نے کہااوطاس ہےوریدنے کہا جنگ کے واسطے میہ یہت اچھی جگہ ہے یہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے۔ جس پر سے پھسلیں نہ بہت نرم ہے جس میں پیردہنسیں پھر کہا ہیہ بات ہے کہ مجھے کواونٹ اور گدھوں اور بکریوں اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔لوگوں نے کہا ما لک بنعوف لوگوں کےسب مال واسیاب اور جوو بچوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہاا چھا مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہاا ہے ما لک کیا دجہ ہے کہ مجھ کواونٹوں اور گدھوں اور بکریوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار بے لشکر کا سر دار بنا ہے اور جانتا ہے کہ اس دن کے بعد اور دن ہونے والا نے اس کا سبب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہامیں سب لوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب سے ساتھ لایا ہوں تا کہ ہر حض اس کے خیال سے خوب جان تو ڑ کر کوشش کرے۔وریدنے کہا یہ تو نے بڑی غلطی کی شکست خوروہ کوکسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فنتح ہوئی۔تو صرف تلواراور نیزہ سے تجھ کونفع پہنچے گا۔اورا گرتیری فکست ہوئی تو پھرتونے خودا پنااہل واولا دوشمنوں کے حوالہ کیا۔ پھر دریدنے پوچھا کہ بنی کعب اور کلاب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے۔وریدنے کہامعلوم ہوا۔ کہ اگریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرور کعب اور کلاب شریک ہوتے اور میں جا ہتا ہوں کہ کاش تم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کلاب نے کیا پھر یو چھا کہ تمہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں۔لوگوں نے کہا عمرو بن عامراورعوف بن عامر ہیں۔وریدنے کہا بید دونوں ایسے ہیں کہ کچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں ۔ پھر ورید نے مالک سے کہا۔ کہا ہے مالک بیر کت تو نے بالکل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتریبی ہے۔ کہ تو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو. ںان کے مال واولا دکوچپوژ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فنتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر نیری فکلست ہوگی۔ تب تیری آل واولا دتو محفوظ رہے گئی۔ مالک نے کہافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایبا نہ کروں گا سے پیر مزخرف بردھا ہے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ کہ اے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورنہ میں اپنی تکوار اپنے پیٹ میں مار لیتا ہوں۔ اور پیر مالک نے اس واسطے کہا تا کہ کوئی مخض ورید کی بات نہ مانے ہوازن نے کہااے مالک ہم ہرطرح تمہارے تابعدار ہیں۔ مالک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کودیکھوتو اپنی تلوار کے میان تو ژ کر بھینک دو۔اورننگی تلواریں لے کرایک دم اس طرح جایژ وجیسے ایک آ دی جایز تا ہے۔

راوی کہتا ہے مالک بنعوف نے مسلمانوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے چندمخبرروانہ کئے۔ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تھے۔اس نے یو چھا۔تم کوخرابی ہوا یے حواس باختہ کیوں ہور ہے ہو۔انہوں نے کہا۔ہم نے سفیدلوگ ابلق گھوڑ وں پرسوار دیکھیے ہیں۔ پس ان کو دیکھے کر

ہمارے ہوش وحواص سب مم ہوگئے۔

راوی کہتا ہے اس بات کوئ کربھی مالک بن عوف کچھ متاثر نہ ہوا بلکہ اور آگے کوچ کیا۔
جب حضور مُلِ ﷺ کوقوم ہوازن کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر واسلی کو تھم دیا۔ کہتم ہوازن میں جاکر خبر لاؤ۔ چنا نچے عبداللہ ہوازن کے لئکر میں گئے۔ اور ان کے سب حالات معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ساری خبر بیان کی ۔ حضور نے عمر بن خطاب کو بلا کر ان سے سارا حال بیان کیا عمر نے محمد کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمر اگر تم نے مجھے کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمر اگر تم نے مجھے کو جھوٹا کہا تو بیشک ان کو جھوٹا کہا جو مجھے سے بہتر ہیں۔ عمر نے عرض کیا یارسول اللہ آپ سنتے ہیں۔ کہ عبداللہ کیا گہتا ہے حضور نے فرمایا اے عمر آگر میں کہتا ہے حضور نے فرمایا اللہ آپ سنتے ہیں۔ کہ عبداللہ کیا گہتا ہے حضور نے فرمایا اے عمر آگر ہو اے حاب خدا نے تم کو ہدایت کر دی ہے۔ ایس برگمانی نہ کیا گرو۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضور نے ہوازن کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کی تو کسی نے عرض کیا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زرہ اور ہتھیار بہت ہیں حضور نے صفوان کے پاس جو ہنوز مشرک تھے آ دمی بھیجا کہ بطور عاریت کے تم اپنی زر ہیں اور ہتھیار ہمیں دے دوتا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے دشمن سے جنگ کریں ۔ صفوان نے کہا کیا آپ میرا مال خصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم خصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے مانگتے ہیں ۔ بنگ سے فارغ ہو کر پھرتم کو بجنبہ واپس دے دیں گے۔ تب صفوان نے ایک سوزر ہیں مع ان کے ہتھیاروں کے حضور کی خدمت ہیں بھیج ویں ۔

راوی کہتا ہے ہی حضور دس ہزار لشکر پہلا جو فتح کمہ کے واسطے آپ کے ساتھ آیا تھا۔ اور وہ ہزار لشکر اہل مکہ کا کل بارہ ہزار لشکر ساتھ لے کر ہواز ن کی مہم پر روانہ ہوئے۔ اور مکہ بیں آپ نے عمّا ب بن اسید بن ابی العیص بن امید بن عبر شمس کو ان لوگوں پر حاکم مقرر کیا جو یہاں رہ گئے تتے اور حضور کے ساتھ نہ گئے تتے۔

حرث بن ما لک کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نومسلم تتے جب حضور ہواز ن کے مقابل مقام حنین بیں گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ورخت ذات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک روز اس درخت کی نیازت کو آیا کہ رت تے تھے اور یہاں قربانیاں کر کے اپنے ہتھیا راس درخت میں لاکا تے تتے۔ اور ایک دن حاضر رہتے تتے اس سفر میں جب ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم نے ایک درخت ہیری کا بہت بڑا اور سر سبز دیکھا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ جسے مشرکوں کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما ہے۔ حضور سے فرمایا ہی تم بھی ہمارے واسطے ایسے ہی معبود مقرر کر دو۔ موی نے فرمایا نے مول نے فرمایا ہو۔ کہا تھی جب پر ستو ( ، کے معبود بت ہیں تم بھی ہمارے واسطے ایسے ہی معبود مقرر کر دو۔ موی نے فرمایا تم کہا کہ واسطے ایسے ہی معبود مقرر کر دو۔ موی نے فرمایا تم کہا لوگ بڑے جائل ہو۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حنین کی وادی میں پہنچے۔ تو یہ وادی بہت نشیب میں تھی۔ اس میں لوگ اتر نے لگے اورضج صادق کا وقت تھا۔ اور دشمن ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر ٹیلوں اور گڑھوں میں جھپ گئے تھے۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہتی ۔ اب جو مسلمان ہے دھڑک اس وادی میں اتر ہے تو یکبارگی ہوازن نے چار ول طرف سے ان پر حملہ کیا۔ مسلمان وہاں سے الٹے پھرے اور حضور لشکر کے دائیں طرف تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو آ واز دینی شروع کی۔ کہ اے لوگومیری طرف چلے آؤ۔ میں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مہاجرین اور انصاراور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے یعنی ابو بھراور عمر اور علی اور عہاس اور ابوسفیان بن مہاجرین اور انصاراور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے یعنی ابو بھراور عمر اور علی اور عہاس اور ابوسفیان بن عبید جو اس حرث اور ان کا بیٹا اور فضل بن عباس اور ربیعہ بن حرث اور اسامہ بن زیداور ایمن بن ام ایمن بن عبید جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا نام مغیرہ اوران کے بیٹے کا نام جعفرتھا۔اوربعض لوگ تھم بن عباس کوجعفر بن ابی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لیجے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو کی شخص اس کی ز د پر آتا ہے نیز ہ ہے اس کوئل کرتا۔ اور پھرنشان کواونچا کرتا۔ تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گرد آجاتے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی نے بیچھے سے جا کر اونٹ کو ایسی تلوار ماری۔ کہ اونٹ گر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فرکو ایسی تلوار لگائی۔ کہ ایک پیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجاوہ پر سے نیچے گر کرمر گیا۔

راوی کہتا ہے جس وقت مسلمان بھا گے جیں۔ تو بعض مکہ کے منافق جوساتھ تھے ان کواپنے نفاق اور حسد کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ ابوسفیان بن حرب کہنے لگا۔ کہ اب بدلوگ جو بھا گے ہیں تو سمندر کے کنارہ تک کہیں دم نہ لیں گے اور اس کے ترکش مع قرعدا ندازی کے تیر یعنی از لام تھے جن کو بدا پنے ساتھ لا یا تھا۔ اور جبلہ بن صنبل نے پکار کر آ واز دی کہ آج بحر باطل ہو گیا بہ جبلہ صفوان بن امیہ کا بھائی تھا صفوان نے جو ہنوز مشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو خراب کرے یہ کیا بہجبلہ صفوان بن امیہ کا اگر قریش کا کوئی شخص ہنوز مشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو خراب کرے یہ کیا بہودہ بکتا ہے تیم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص میر اسر دار بنے تو یہ مجھ کومنظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن ابی میر اسر دار بنے تو یہ مجھ کومنظور ہے مگر ہوازن میں سے کس کی سرواری مجھ کومنظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آ یا کہ آج موقعہ ہے میں مجمد کوقتل کر کے اپنے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرد باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرد بھرنے لگا کہ یکا کہ ایک ایک ایب اخوف میرے دل پر طاری ہوا کہ میں حضور کوقتل نہ کر سکا۔ اور میں نے جان لیا کہ بھرنے لگا کہ یکا کہ ایک ایب ایب اور قدی میں دل کیا کہ دیکا کہ ایک ایک ایب ایا خوف میرے دل پر طاری ہوا کہ میں حضور کوقتل نہ کر سکا۔ اور میس نے جان لیا کہ

میں ہرگزید کا منہیں کرسکتا ہوں۔

ابن انحق کہتے ہیں جب حضور مکہ سے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے نشکر کی کثر ت ملاحظہ کی ہے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں یہ بات بنی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی۔

حفرت بن عبدالمطلب کہتے ہیں۔ میں حضور کے سفید نچرکو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور میں ایک جسیم بلند

آ واز فخص تھا۔ جب حضور نے لوگوں کو شکست کی حالت میں دیکھا۔ تو آ واز دی کدا نے لوگو کہاں جاتے ہو۔
عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے حضور کی آ واز نہیں تی۔ تب حضور نے بچھ نے فر مایا۔ کدا ہے عباس
تم لوگوں کو آ واز دو کدا نے انصار کہاں جاتے ہو۔ پس میں نے آ واز دی اور انصار لبیک لبیک کہدکر آ نے شروع
ہوئے۔ کہتے ہیں اور لوگوں کو ایک بدحوائی کی حالت تھی۔ کداونٹ پر چڑھنا چاہتے تھے۔ اور چڑھ نہ سکتے تھے۔
کو کی اونٹ کی گردن پر اپنی زرہ بچھینک دیتا تھا۔ اور کوئی تلوار اور ڈھال کو بچھینک دیتا تھا کوئی اونٹ کو بچھوڑ دیتا تھا
یہاں تک کہ جب حضور کے پاس سو آ دمی جمع ہوگئے۔ پھروہ ویشن پر پلٹے اور سخت لڑائی لڑے۔ پھر خزرج کو
یہاں تک کہ جب حضور کے پاس سو آ دمی جمع ہوگئے۔ پھروہ ویشن پر پلٹے اور سخت لڑائی لڑے۔ پھر خزرج کو
آ واز دی بیلوگ جنگ میں پڑے مبر کرنے والے تھے۔ پھر حضور جنگ کو ملاحظہ کرنے ایک بلندی پر چڑھے۔
اور صحابہ اس وقت خوب گرما گری ہے جنگ کرر ہے تھے حضور نے فر مایا اب لڑائی گرم ہوئی ہے۔

اور باقی لوگ جو فکست کھا کر بھا گے تھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو اُنہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ وبستہ حضور کے سامنے کھڑے تھے۔

راوی کہتا ہے حضور نے جوم کر دیکھا تو ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ بیان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھا تھا۔ حضور کے فرکو کچڑ ہے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا کون ہے عرض کیا یارسول اللہ میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا۔ اور حضور نے ای وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پرسوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کر باندھ کو کھی تھی کیونکہ عبداللہ بن ابی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں تھے اور بیا ہے فاوندا بی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں کر کھی تھی۔ آپنی اور اونٹ کے شرارت کے خوف سے اس کی نکیل بہت قریب سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑر کھی تھی۔ حضور نے ان کود کیھ کرفر مایا کہ کیا ام سلیم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ حضور ان لوگوں کو بھی قتل کریں جو بھا گے ہیں جیسے کہ حضور وشنوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اس کا لائق ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کی فی ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک بخبر تھا ان کے خادند ابوطلحہ نے اس کود کھے کر پوچھا کہ اے امسلیم یہ مخبر تمہارے پاس کیسا ہے امسلیم نے کہا یہ بخبر میں نے اس واسطے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے

گا۔ تو اس خنجر سے میں اس کا پیٹ بھاڑوں گی۔ ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں کہ ام سلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک باہم جنگ میں مشغول ہیں اور مشرکین میں سے ایک اور شخص اس مشرک کی مدد کرنے کو آر ہا ہے۔ میں اس کے مقابل گیا۔ اور میں نے ایسی تلواراس کو لگائی کہ ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا اور دوسر سے ہاتھ سے وہ جھ کو آ کر چہٹ گیا۔ یہاں تک کہ جھ کو اس میں سے موت کی بوآئی۔ اور وہ گر پڑا پھر میں نے اس کو آل کیا ور نہ قریب تھا کہ وہ جھ کو آل کر حت کہ اور اس شخص پر سامان بہت تھا۔ گر میں اس کو چھوڑ کر جنگ میں مشغول ہو گیا۔ اور مکہ کے ایک شخص نے اس کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے لئے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس کو آل کیا ہو اس کا مال اس کا ہیں منظول اس کا ہے میں نے جش کو آل کیا تھا۔ پھر میں تو جنگ میں مشغول اس کا مال اس کا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو آل کیا تھا۔ پھر میں تو جنگ میں مشغول ہو گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سامان میر سے پاس ہے آپ اس کو جمھ سے راضی کر و بیجے ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہتم ہے خدا کی شہر تو خدا کے شہر تو خدا کے وین کی طرف سے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا کی ۔ بیہ ہرگز تجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ خدا کے شہر تو خدا کے وین کی طرف سے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا پھرے۔ جاسب مال لاکران کو دے۔ حضور نے بھی فرمایا۔ کہ بیر پچ کہتے ہیں سب مال تو واپس کر ۔ چنا نچے سب مال لاکران کو دے دیا۔ ابوقادہ کہتے ہیں سب مال تو واپس کر ۔ چنا نچے سب مال اس نے ابوقادہ کو دے دیا۔ ابوقادہ کو دے دیا۔ ابوقادہ کو دے دیا۔ ابوقادہ کو حت کر کاس کی قیمت سے ایک باغ خریدا۔ اور یہ پہلا مال مجھ کو حاصل ہوا تھا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ میں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کوئل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفاروں کی فکست سے پہلے جبکہ خوب گھسان کی لڑائی ہورہی تھی۔ ہیں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور وہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیاں میں پھیل گئی۔ اور وہ سیاہ چیو ننیاں تھیں جواس تمام جنگل میں بھر گئی تھیں۔ اور ای وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی پس جھے کواس میں پھے شبیس ہے کہ بیٹک وہ فرشتے تھے۔

ابن آمخق کہتے ہیں۔جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں ہےایک عورت نے بیشعرکہا۔ مش**عو** 

قَدُ غَلَبَتْ خَيْلُ اللهِ خَيْلَ اللَّاتِ وَخَيْلُهُ اَحَقُ بِالنَّبَاتِ (يعنى بيتك خدا كالشكر لات كے لشكر يعنى بت پرستوں پرغالب بوگيا۔ اور اى كالشكر زيادہ حق

دارےرہے)۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب ہوازن کوشکست فاش ہوئی۔ تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں سے ستر آ دمی قبل ہوئے اور اس قوم کا سردار ذکی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللدر بیعہ بن حبیب نے اجہا تھ میں لیا۔ اور پھر یہ بھی قبل ہوا۔ جب اس کے قبل کی خبر حضور کو پیچی ۔ تو فر مایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے یہ قریش کا بڑاد میں تھا۔

راوی کہتا ہے۔ عثان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نصرانی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب اڑائی کے بعد مسلمان مشرکین کا سامان لینے لگے تو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کیڑے آتا رے اوراس کو و یکھا تو میہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔ انصاری نے پکار کر کہا۔ اے گردہ عرب ثقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدمی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ پکڑر کر کہا کہ ایس بات نہ کہو۔ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں سے غلام نصرانی تھا۔ اور پھر میں نے بن ثقیف کے اور مقتولوں کو کھول کردکھایا کہ دیکھوتو یہ ختنہ کے ہوئے ہیں یا نہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں ہوازن میں ہے احلاف کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ یہ اپ نشان اور قوم کو لے کر بھاگ گیا۔اوراس قوم میں سے صرف وہ آ دمی قتل ہوئے ایک بنی غیر ہ میں ہے جس کو وہب کہتے تھے۔اور دوسرا بنی کعبہ میں سے جس کا نام حلاج تھا۔ جب حضور کواس کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ نے فر مایا۔کہ آج بنی ثقیف کے جوانوں کا سروار قتل ہوا۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ جب ہوازن کوشکت ہوئی تو بعض بھاگ کرطا نف ہیں آئے۔اوران کا سردار
مالک بن عوف تھااوربعض اوطاس کو چلے گئے۔اوربعض مقام نخلہ کی طرف بھاگے اور بیلوگ ثقیف ہیں ہے
بی غرہ تھے۔اورانہیں کے تعاقب ہیں حضور کالشکر بھی آیا۔اورربعہ بن رفیع ابن اببان بن تعلیہ بن ربعہ بن
میر بوع بن سال بن عوف بن مرک القیس نے جن کو ابن وغذ بھی کہتے تھے اور دغندان کی ماں تھی۔ ورید بن صمہ
کوایک اونٹ پرسوار جاتے دیکھا ربعہ بن رفیع ہے سمجھے کہ بیکوئی عورت ہے۔ کیونکہ ورید بن صمہ بود ج میں
سوار تھا۔ جب ربعہ نے اونٹ کو پکڑ کر بٹھایا تو دیکھا کہ اس میں ایک بوڑھا آدمی سوار ہے ربعہ نے اس کونہ
پہچانا اور ورید نے ربعہ سے اپوچھا کہ تو کون ہے اور جھے سے کیا چاہتا ہے۔ ربعہ نے کہا۔ میں ربعہ بن رفیع
موں۔اور بھی کو بھی کو آل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ربعہ نے ایک تلوار اس کولگائی۔ جو بھی کارگر نہ ہوئی۔ ورید نے کہا تیری
ماں نے جھی کو بچھ ن سپا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ سے میری تلوار لے اور کجاوے کے بیچھے سے میرے اوپر
ماں نے جھی کو بچھ ن سپا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ سے میری تلوار لے اور کجاوے کے بیچھے سے میرے اوپر
ماں نے جھی کو بچھ فن سپا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ سے میری تلوار کے اور کجاوے کے بیچھے سے میرے اوپر
مان نے جھی کو بچھ فن سپا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ سے میری تلوار کے اور کجاوے کے بیچھے سے میرے اوپر میں اسی طرح سے لوگوں کوئل کیا گرتا

تھا۔اور جب تواپی ماں کے پاس جائے۔تواس سے کہہ دیجو کہ تونے درید بن صمہ کوتل کیا ہے ( بیعنی بیرمیرا نام ہے اور تیری ماں مجھ کو جانتی ہے ) کیونکہ قتم ہے خدا کی ۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے تیری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کونٹل کر دیا۔ تو اس کی رانوں اور کولھوں کی کھال کو پنچے کی طرف سے دیکھا کہ گھوڑے ہرکٹر ت کے ساتھ سوار ہونے کے سبب سے مثل کا غذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی مال کے پاس آ کے اور سیوا قعہ بیان کیا تو ان کی مال نے کہا کہ تم ہے خدا کی اس نے تیری تین ماؤں کو آزاد کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ورید بن صمہ کو جس شخص نے قبل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن قلیع بن اہبان بن شعلبہ بن ربعہ تھا۔

ابن آخق کہتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھاگے تھے ان کے تعاقب میں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج دے کرروانہ کیا۔اورابوعامر نے ان میں سے کچھلوگوں کو جالیا۔ مگر ابوعامر کوایک تیرابیالگا۔ جس سے وہ شہید ہوگئے۔ پھران کے بعد ابومویٰ اشعری نے جوان کے چچازا دبھائی تھے نشان اپنے ہاتھ میں لیا۔اوران کے ہاتھ پر خدانے اس جنگ کوفتح کیا۔بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کو تیر مارا تھا وہ درید بن صمہ کا بیٹا سلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہے اور ہوازن کے نشکر بنی نصر کی شاخ بن رماب میں سے جب بہت لوگ غازیان اسلام نے درتیج کئے ۔ تو عبداللہ بن قیس ربائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بن رباب ہلاک ہوگئے ۔حضور نے فرمایا۔اے خداان کی مصیبت کا ان کوا چھا معاوضہ دے۔

جب ہوازن کو بیشکست ہوئی۔ تو مالک بن عوف چندا پی تو م کے سواروں کے ساتھ بھا گرراستہ کے ایک ٹیلہ پر گھڑا ہوا۔ اوراپ ساتھ بول سے کہا کہ یہاں تھہر جاؤ۔ تا کہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ تو وہ بھی تم سے ملجا ئیں۔ چنا نچہ چندلوگ اور آکران کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی دیا۔ مالک نے اپنے ساتھوں سے پوچھا بیکون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہاا لیے لوگ آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ساتھوں سے پوچھا بیکون لوگ ہیں۔ انہوں کے بچھیں لمبارر کھ چھوڑا ہے مالک نے کہا بیلوگ جنہوں نے اپنے میں اور گھوڑوں کے دونوں کا نوں کے بچھیں لمبارر کھ چھوڑا ہے مالک نے کہا بیلوگ بین سلیم ہیں۔ تم ان سے پچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ بی سلیم سید ھے نکلے چلے گئے۔ پھرایک اور شکر آتا معلوم ہوا۔ مالک نے بوچھا بیکون لوگ ہیں ساتھیوں نے کہا بیلوگ نیزے تانے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور گھوڑوں پر ساتھیوں نے کہا بیلوگ نیزے تانے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور گھوڑوں پر سوار ہیں۔ مالک نے کہا بیلوگ بھی بی سے نکلے چلے گئے۔ پھرایک سوار تیں اور خزرج ہیں۔ ان سے بھی پچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ بیلوگ بھی بی ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک نے کہا بیلوگ نے ۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے بوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار بین ساتھیوں نے کہا ایک سوار

شانہ پر نیز ہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہافتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے اور بیہ ضرورتم ہے حعرض ہوگا یتم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔فوراً ان پرحملہ کیا اور اس قدر نیز ہے ان کی خبر لی۔ کہان کو دہاں سے بھگا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعامر کی اوطاس کی جنگ میں مشرکین میں سے دس بھائیوں سے ملا قات ہوئی۔ اور نیکے بعد دیگر سے ابوعامر نے ان میں سے نوکوقتل کیا اور جب ابوعامر حملہ کرتے تھے تو پہلے دعوت اسلام کر کے کہتے تھے اے خدااس پر گواہ ہوجا۔ پھراس شخص کوقتل کرتے تھے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی تواس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعامر نے اپنا جملہ روک لیا۔ اور شخص بھاگ گیا۔ پھر یہ مسلمان ہوا۔ اور اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو د یکھتے تھے فر ماتے تھے یہ ابوعامر کا بھایا ہوا۔۔۔

پھراسی اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاءاوراونیٰ نے جوحرٹ کے بیٹے اور بنی جشم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ایک ساتھ دونوں نے ابوعا مرکو تیر مارے ایک کا تیرابوعا مرکے دل میں اور دوسرے کا گھٹنہ میں لگا۔ابوعا مرشہید ہوئے۔ان کے بعد ابوموی اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا ۔اوران دونوں بھائیوں کومع باقی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آمخق کہتے ہیں حضورا یک عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے قبل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گرد جمع تھے حضور نے پوچھا یہ کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قبل کیا ہے حضور نے ایک شخص سے فر مایا کہتم خالد کے پاس جا کر کہدوو کدرسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑھے آدمی کے قبل کرنے سے منع فر ماتے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں ای روزحضور نے اپنے افسران لشکر سے فرمایا کداگر بی سعد میں سے بجادتمہار سے اس آخو آ جائے تو ہرگز اس کونہ چھوڑ نا۔ اس مخص نے بڑی گراہی پھیلائی تھی ۔ صحابہ کرام نے اس کوگرفنار کیا اور مع اس کے اہل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے اور ای کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی دودھ بہن بھی تھیں راستہ میں ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگوتم جانے بھی ہو کہ میں تمہار سے رسول کی دودھ بہن ہوں ۔ تم کومیری حرمت وعزت چاہئے ۔ صحابہ ناس لوگوتم جانے بھی ہو کہ میں تمہار سے رسول کی دودھ بہن ہوں ۔ تم کومیری حرمت وعزت چاہئے ۔ صحابہ ناسول کے قول کی تقید لیق نہ کی یہاں تک کہ جب بیقا فلہ حضور کی خدمت میں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں آ ب کی دودھ بہن ہوں ۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہار سے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں ایک دفعہ آ پ نے میری پشت میں کا ٹا تھا۔ اس کا نشان اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یاد آ یا۔ اورا پئی چاور و

آپ نے بچھا کراس پرشیما کو بٹھایا۔اور فر مایا اگرتم چا ہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔اورا گرتم چا ہوتو اپن قوم میں چلی جاؤ۔ میں تم کورخصت کر دول۔شیما نے عرض کیا میں اپنی قوم ہی میں رہنا چا ہتی ہوں۔حضور نے اپنی قوم ہی میں رہنا چا ہتی ہوں۔حضور نے ان کو بہت سامال واسباب دے کررخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے شیماء کوا یک غلام مکھول نامی اورا کی کونڈی بھی دی تھی ۔اوران کی نسل اب تک باتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ حنین کے متعلق خداوند تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے:
﴿ لَقَدُ نَصَرَ کُو اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٍ وَّ یَوْمَ حُنیْنِ إِذْ آغْجَبَتْکُو کُو کُثُرتُکُو ﴾

''آخرآیت تک ۔ بیشک خدا نے تمہاری بہت ہے مواقع میں تمہاری مدد کی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے روز جبکہ تم اپنی کثرت فوج سے خوش تھ'۔

## ان مسلمان کے نام جو حنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑے نے جس کا نام جناح تھا۔ چیک کران کوشہید کیا۔اور انصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں سے ابوعا مراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال غنیمت اور قید یوں کو جمع کر کے مسعود بن عمروغفاری کو حکم دیا کہ ان کو مقام جعر اند میں لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زہیر بن ابی سلمٰی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعر ذیل میں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ ٱکُومَنَا وَٱظْهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِبَادَةِ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

وَاللّٰهُ اَهْلَكُهُمْ وَ فَرَقَ جَمْعَهُمْ وَ اَذَلَهُمْ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ (ترجمه) اورخدانے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جماعت کو پریشان کیا۔ اور شیطان کی عبادت کرنے ہے ان کوذلیل رسوا کیا۔

اِذُ قَامَ عَمُّ نَبِیْکُمُ وَ وَلِیُّهٔ یَدُعُونَ یَا لِگِینِیَةِ الْإِیْمَانِ (ترجمه) جَبَدِتمهارے بَی اللّٰیْمَانِ کے والی کھڑے ہوئے اور آواز دی کہا ہے ایمان کے لئیکروکہاں جاتے ہو۔

آیْنَ الَّذِیْنَ هُمُ اَجَابُوْا رَبَّهُمْ یَوْمَ الْعَرِیْضِ وَبَیْعَةِ الرِّضُوانِ (رَبِیعة الرِّضُوانِ (رَبِیعة الرَّضُوانِ کے تصریض اور ربیعة الرضوان کے تصریض اور ربیعة الرضوان کے روز۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بنعوف کے ساتھ حضور پرلشکرکشی کرنے کے واقعہ کوایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرُ مَسِیْوَهُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوا وَمَالِكٌ فَوْقَهُ الرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (ترجمه) جَنَّك كے واسطے لوگول كے سفر كرنے كو يا دكر و جبكه وہ جمع ہوئے اور مالك ہوازن كے سردار كے سريرنشان بل رہے تھے۔

وُمَالِكٌ مَالِكٌ مَا فَوْقَهُ آحَدٌ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ يَا تَلِقُ (رَجمه) اور مالك او پركوئي سردار حنين كى جنگ ميں نه تقااس كے سرپرتاج چك رہاتھا۔
حَنّى لَقُو الْبَاْسَ يَقُدُمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْبِيْضُ وَالْاَبْدَانُ وَالدُّرُقُ (رَجمه) يہاں تک كه جنگ كے وقت وہ خوب لا ہے۔ ان پر ڈرجیں اور خود اور ڈہالیں تھیں۔
فَضَارَ بُوا النَّاسَ حَنَّى لَمْ يَرَوْ اَحَدًّا حَوْلَ النَّبِيِّ وَحَتَّى جَنَّهُ الْغَسَقُ (رَجمه) پس اس قدر ہوا ذن نے مسلمانوں کو بارا كه رسول كردا يك بھى آ دى وكھائى نه دیا۔ اور یہاں تک كه اندهر ہے نے ان کو ڈھا تک لیا یعنی شام ہوگئی۔

تَمَتُ نَزَّلَ جِبُرِیْلُ بِنَصُرِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهُزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جرئیل مسلمانوں کی مددکوآ سان سے نازل ہوئے۔ پس ہوازن میں سے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرُ جِبْرِيْلِ يُفَاتِلُنَا لَمَنَعَنْنَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَنَقُ (رَجْمه) اوراً رَجْمِ عَلْمُ اللَّاسِ اللَّعَنَقُ (رَجْمه) اوراً رَجْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

#### غزوهٔ طا نَف کابیان

3

[ پیغز وہ حنین کے بعد ہی کہ ہجری میں واقع ہوا]

جب قبیلہ ثقیف کے لوگ بھا گ کرطا نف میں پہنچے تو انہوں نے اس کے اندر داخل ہو کر دروازوں '

بند کرلیا۔اور بردج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلم حنین اور طائف کے عاصرہ کی جنگ میں موجود نہ تھے۔

کیونکہ یہ دونوں مقام جرش میں منجنیق وغیرہ آلات حرب کے بنانے کی ترکیب سیھنے گئے ہوئے تھے اور حضور جب حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے طائف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع لشکر کے کوج فر ما کر مقام نخلہ میانیہ سے قرن اور قرن سے ملیح اور یہاں سے بحرۃ الرغار میں پہنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نماز اواکی اور یہیں ایک مسلمان نے ایک مسلمان کوتل کیا۔ اور اس کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قلعہ کو منہدم کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچہ وہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ سے جس کا نام ضیقہ تھا تشریف لے بیلے اور دریا فت فرمایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کو ضیقہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ لیے اور دریا فت فرمایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کو ضیقہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ سے ایس کیا ہے۔

پھر یہاں ہے آپ مقام نخب میں ایک بیری کے درخت کے نیچ تشریف فر ماہوئے۔اس درخت کا امام صادرہ تھا۔ اور یہاں بن ثقیف میں ہے ایک شخص کا باغ تھا۔ حضور نے ایک سحابی کو اس شخص کے بلانے کے واسطے بھیجا اس نے حاضری ہے انکار کیا۔ حضور نے فر مایا۔ کہ یا تو حاضر ہو ور نہ ہم اس باغ کو اجاڑ دیں گے۔ جب بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ حضور نے باغ کو برباد کرنے کا حکم دیا۔ اور اس وقت وہ باغ مسار کردیا گیا۔

اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہتی گئے تھے اس سب ہے گئی آدمی تیروں کی ضرب سے شہید اور زخمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل شہو سبب ہے کئی آدمی تیروں کی ضرب سے شہید اور زخمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل شہو سبب ہے تھے جب بیدوگ شہید ہوئے تب مسلمانوں نے اپنالشکر اس مقام پر ڈالا جہاں اب حضور کی مجد طاکف میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے حضور نے طاکف کا پچھا و پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے حضور نے طاکف کا پچھا و پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں مدی اور کھا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اس سفر میں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن میں سے ایک ام سلمہ اور دوسری کوئی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے خیمہ پاس پاس استادہ تھے اور حضوران دونوں خیموں کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے جب بن ثقیف یعنی اہل طائف نے اسلام قبول کرلیا۔ تب عمرو بن امیہ بن وہب بن معتب بن مالک نے حضور کے مصلے کی جگہ میر تقمیر کی۔

لوگ کہتے ہیں کہ ای محبد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سائی دیتھی۔ راوی کہتا ہے حضور نے طائف کا محاصرہ کیا اورخوب جنگ ہوئی تیرا ندازوں نے اپنے ہنرظا ہر کئے اور حضور نے بنجنیق لگا کراہل طائف کو مارنا شروع کیا۔اسلام میں سب سے پہلے بنجنیق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔
ابن آمخق کہتے ہیں آخرا کی روز طائف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چندمسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے مکڑے گرم کئے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب بیلا چار ہوکر ہا ہرنگل آئے کے جرطائف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے طائف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا تھم دیا۔ لشکر نے ان کوکا ثنا شروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طائف کے پاس گئے۔ اور ان سے کہا اگرتم ہم کوامن دوتو ہم تم سے ایک بات کہیں۔ طائف والول نے ان کوامن دیا پھران دونوں نے قرایش اور بنی کنانہ کی عورتوں کوا ہے پاس بلایا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف ز دہ تھے۔ کیونکہ بیعورتیں بن تقیف کے پاس تھیں۔ اور ان میں سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بیٹی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں واؤ دیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں عروہ کی بیوی میمونہ بنت ابی سفیان تھی۔

اورا یک فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظابہ تھی جس کا بیٹا عبدالرحمٰن بن قارب تھا۔ اورا یک امیمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عور توں کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہا کہ اے ابوسفیان اور اے مغیرہ جو بات تم چاہتے ہو۔ اس سے بہتر بات میں تم کو بتا تا ہوں ہمارے باغات جس جگہ ہیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں ہیں ۔ اور اگر اجڑ گئے تو پھر تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم محمہ سے جاکر ان باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کومسار نہ کریں یا تو اپنے واسطے رہنے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کوعنایت کردیں۔ کیونکہ ہمار اجو ان سے رشتہ ہے وہ یوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے لشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تھے جو طا نف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے واسطے جھوڑ دیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طانف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بھرا ہوا میر سے پاستخفہ میں آیا ہے پھرا یک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو بیہ ہے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فرمایا میرا خیال بھی یہی ہے۔خویلہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعون کی بیوی تھیں

انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ بنت عقبل کا زیور جھے کوعنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام شقیف میں ان عورتوں کی برابر کمی عورت کے پاس فیتی زیور نہ شاحضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک جھے کو ثقیف کے متعلق حکم نہ ہو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضرت عمر سے کہی عمر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خویلہ سے جو بات میں نے تی ہے کیا واقعی آپ نے فر مایا ہاں میں نے کہی ہے۔ عمر نے عرض کیا تو پھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق حکم نہیں ہوا ہے۔ تو میں لشکر میں یہاں سے کوج کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا معلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن البی عمر و بن علاج نے آ واز دی کہ قبیلہ کوچ گھرے مسلمانوں میں سے ایک خص نے عیمینہ ہے کہا جاں بیشک قتم ہے خدا کی بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک خص نے عیمینہ نے کہا جاں ہوئے تھوڑا ہی آیا تھا کہ تمہار سے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا عیمینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑا ہی آیا تھا کہ تمہار سے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا کہ آگر محمد نے طائف کو فتح کیا۔ تو ایک عورت میں بھی اوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میرے ہاں اولا دہو۔ کیونکہ ثقیف نے اس عورت کے مجھود کیونے سے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طاکف کے محاصرہ کے دنوں میں چندغلام اہل طاکف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام قبول کیا۔ خضور نے ان کوآ زاد کر دیا۔اور جب اہل طاکف بھی مسلمان ہوئے۔تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔حضور نے فر مایا بہلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں بنی ثقیف نے مردان بن قیس دوی کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا تھا۔اور مردان مسلمان ہوکر حضور کی مددکوآئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مردان تم کو جوشخص ملے تم بھی اس کواپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑلاؤ۔ پس مردان ابی بن مالک قشیری کو پکڑلائے ضحاک بن سفیان کلا بی نے اس مقدمہ میں ثقیف نے مردان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔



## ان مسلمانوں کے نام جوطائف کی جنگ میں شہید ہوئے



بنی امیہ بن عبر تمس میں سے سعید بن سعید بن عاص بن امیہ اور عرفطہ بن خباب بنی اسد میں غوث سے ان کا حلیف ۔

اور بی تیم بن مرہ سے عبداللہ بن الی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے۔مدینہ میں آ کرحضور

اور بنی مخزوم میں سے عبداللہ بن الی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے۔اور بنی عدی بن کعب سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ان کے حلیف۔

اور بنی سہم بن عمرو سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اور ان کے بھائی عبداللہ بن حرث ۔اور بنی سعد بن لیٹ ہےجلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے ۔

اورانصار میں ہے بی سلمہ ہے ثابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن مہل بن ابی صعصعہ۔اور بنی ساعدہ میں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس میں سے رقیم بن ثابت بن نغلبہ بن زید بن لوذان بن معاویہ بیسب بارہ خفس سے ابرکرام سے طاکف کی جنگ میں شہید ہوئے۔جن میں سے سات قریش سے اور جا رانصار سے اورایک بنی لیث سے تھے۔

# ہوازن کے مالِ غنیمت اور قیدیوں کا بیان

[اورحضور کامؤلف قلوب لوگول کواس میں سے بطورانعام کے عنایت کرنا] طائف سے واپس ہو کرحضور مقام جعرانہ میں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت سے قیدی آپ کے ساتھ تھے۔راوی کہتا ہے طائف کی جنگ میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ ثقیف پر بدد عافر مائے۔ حضور نے دعاکی۔کدا سے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے یاس بھیج۔

 ہے تو بس ہماری عورتیں اور اولا دہم کوعنایت فرما ویں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ پیاری ہیں۔حضور نے فرمایا میر ہے اور بنی عبدالمطلب کے حصہ میں جوتمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نےتم کو دیۓ اور جس وقت میں ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔ای وقت تم کھڑے ہوکر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیع گردان کرمسلمانوں سے اور مسلمانوں کوشفیع گردان کررسول خدا ہے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا داور عورتیں ہم کو واپس مل جائیں۔پس اس وقت میں تم کو دے دوں گا۔

چنانچے جب حضور نے ظہری نماز جماعت ہے ادا کی۔ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فرمایا میں نے اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جالس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں اور عیبینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فزارہ کا حصہ نہیں دیتا ہوں۔اورعباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں۔اورعباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں۔ بنی سلیم نے عباس کا بی قول سن کر کہا نہیں ہم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے ہیں۔عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم فراس وقت خفت دلائی۔

پھرحضور نے فر مایا اے لوگوتم میں ہے جو محض ان قید یوں میں ہے اپنے حصہ کے قیدی لے گااس پر چھ با تیں فرض ہوں گی۔ بیس کر سب لوگوں نے اپنے قیدی واپس کر دئے۔ ان قید یوں میں سے حضور نے حضرت علی کوا کیک لونڈی ریطہ بنت ہلال بن حیان بن عمیرہ بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن بکر عنایت کی تھی۔

اورا یک لونڈی حضرت عثمان کو دی تھی۔ جس کا نام زینب بنت حیان بن عمر و بن حیان تھا اورا یک لونڈی عمر بن خطاب کو دی تھی۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بن جمح میں تھے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور میں کعبہ کا طواف کر کے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بن جمح میں تھے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور میں کعبہ کا طواف کر کے متحد حرام سے نکلا۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑے ان کے پاس بہتے جاؤں۔ پس جس وقت میں طواف کر کے متحد حرام سے نکلا۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑے کے جا دی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عور تیں اور اولا دکووا پس عنایت کر یا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت تمہاری بن جمح میں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ۔ پس وہ لوگ اس لڑکی کو لے گئے۔

ابن آخق کہتے ہیں عیبنہ بن حصن نے ہوازن کے قیدیوں میں سے ایک برحیاتی بی ۔اور کہتا تھا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برحیاتی بی ۔اور کہتا تھا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برحیا کسی امیر گھرانے کی ہے۔اس کے فدید میں بہت سارو پیدمیر سے ہاتھ آئے گا۔ پھر جب حضور نے ہوازن کوقیدی واپس کئے۔تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے دینے سے انکار کیا۔زہیرابوصرر نے اس سے کہا اے عیبنہ تو اس بڑھیا کو کیا کرے گا نہ اس کی لبوں میں ٹھنڈگ اور شرینی ہے اور نہ اس کی لبتا نیس نو خیز

ہیں۔ نہاس کا پیٹ جننے کے لائق ہے۔عمراس کی ایسی ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو کہیں نہ ملے گا۔اور نہاس کی جھاتی میں دودھ باقی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کردے۔

راوی کہتا ہے حضور نے ہوازن کے وفد ہے ما لک بن عوف کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ طا گف بین تقیف کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے تو ہیں اس کے اہل وعیال کو بھی اسے والپس کر دوں اور سواونٹ بطور انعام کے اور دوں۔ جب ما لک بن عوف کو بی فیر ہوئی۔ تو اس نے خیال کیا کہ اگر ثقیف کو میرے حضور کے پاس جانے کی فجر ہوگئی۔ تو ضرور یہ جھے کوروکیس گے۔ پس اس خیال ہے اس نے اپنی اونٹنی کو طاکف سے بچھ فاصلہ پر تیار کھڑا کرا دیا اور پہر رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر طاکف سے نگل کر اونٹنی پر سوار ہوا۔ اور حضور کی خدمت ہیں جعر انہ یا مکہ ہیں پہنچ گیا۔ اور اسلام سے مشرف ہوا۔ اور بہت اچھا اسلام لا یا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والپس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا یا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والپس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا یا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والپس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا یا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اور اسلام لا یا۔ حضور نے تھے۔ اور یہ قبائل تمالہ اور سلمہ اور فہم مارکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو تکے کربی گھوٹ پرلوٹ مارکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو تک کربی ثقیف پرلوٹ مارکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو تک کربی شیف پرلوٹ کارکی کربی تھے مالک ان کو لے کربی ثقیف پرلوٹ مارکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو تک کربی گھوٹر کے خود کو کو کو کو کی کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید یوں کے واپس کرنے سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بحری وغیرہ جو پچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم میں تقییم فرمادیں۔ یہاں تک کدورخت کے سابیہ میں حضور سے اس بات کے بہت مصر ہوئے ۔ اور حضور کی چا دراس درخت سے الجھ کرگر پڑی ۔ فر مایا اے لوگو میری چا در تو مجھ کو دو قتم ہے خدا کی اگر تہا مہ کے ملک کے درختوں کی گنتی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو میں اس کو تمہار سے درمیان میں تقسیم کر دیتا۔ اور تم ہرگز مجھ کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پہلو میں کھڑے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوا تگلیوں میں پکڑ کر فر مایا۔ اے لوگو میر سے واسطے تمہار سے مال غنیمت اور ان بالوں میں سے۔ سوائحس کے اور پخینیں ہے اور بیٹم ہو باتا ہے۔ پس اب تم سوتی اور تا گایا جو جواد نی سوائحس کے اور پخینیں ہے اور بیٹم بھی پھر تمہیں پر واپس ہو جاتا ہے۔ پس اب تم سوتی اور تا گایا جو جواد نی شخص سے کروڑے میں سے کروڑ۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس فرمان گوئن کرانصار میں ہے ایک شخص اون کے تا گوں کا ایک مٹھالایا۔اور عرض کیایا رسول اللہ میں نے ان تا گوں کو اپنے اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔حضور نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے تجھ کو دیا۔اس شخص نے کہا جب سے بات ہے تو میں اس کونہیں لیتا۔اور اس نے اس کوڈ ال دیا۔

## 

ابن ایخی کہتے ہیں۔ حضور نے اس مال غیمت میں سے مؤلفہ قلوب کو جواشراف لوگ تھان کے دل مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کواور سواونٹ اس کے معاویہ کود کے دار سواونٹ حکیم بن خرام اور سواونٹ حرث بن حرث بن کلا ہ کود کے اور سواونٹ سہیل بن عمر وکواور سواونٹ حویطب بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس کواور سواونٹ علار بن جارید ثقفی کواور سواونٹ عیمیند بن حصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حالی تھی کو۔ اور سواونٹ مالک بن عوف نصری کواور سواونٹ مفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے سفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے لوگول کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے۔ جن میں سے بعض لوگ یہ ہیں مخر مہ بن نوفل زہری اور عمیر بن وہب جمحی اور ہشام بن عمروعامری وغیر ہم یہ مجھ کو یا ذہیں کہ حضور نے ان کوکیا کیا عنایت کیا۔ گریی ضرور ہے کہ سوے کم کم اور ہے بن عنامر بن مخز وم اور شہی کو بچیاس بچیاس اونٹ و یے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مہمی کا نام عدی بن قیس ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں اور عباس بن مرواس کو حضور نے چنداونٹ عنایت کئے کہ بیان کو کسی نہ ہمارا۔ اور بلکہ ناراض ہوکراس نے چنداشعار کہے جن میں انعام کے قلیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ سے فر مایا اس کو لے جا کراس کو اتنامال دیا کہ یہ خوش ہوگیا اور یہی اس کی زبان کا نے دو۔ چنانچ سحابہ نے لے جا کراس کو اتنامال دیا کہ یہ خوش ہوگیا اور یہی اس کی زبان کا کثنا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عباس بن مرواس حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عباس تونے بیشعر کہا ہے۔

فاصب نے نقیبی نقب الْعینید بین الاَقینید والاَقوع والمُقینید والاَقوع والمُقینینیة والاَقوع ہے۔ حضور نے فرمایا بیا یک بی بات ہے۔ یول حضرت ابو بکرنے عرض کیا یارسول اللہ بین الْقینینیة والاَقوع ہے۔ حضور نے فرمایا بیا یک بی بات ہے۔ یول کہوچا ہے یوں کہو۔ حضرت ابو بکرنے کہا بیشک میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا ہا ہے بی ہیں جیسا کہ خدانے آپ کی شان میں فرمایا ہے و ما علم منام المن علم ہے دوایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبری سے حضور نے بیان کی شان کے لائق ہے۔ ابن ہشام اہل علم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبری سے حضور نے مقام جرانہ میں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو بہت پھے عنایت کیا۔

بنی امیہ بن عبد شمس میں سے ابوسفیان بن حرب بن امیہ اور طلبی بن سفیان بن امیہ اور خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ کودیا۔

اور بنی عبدالدار بن قصلی میں سے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار اور ابور بن عبدالدار اور بن عبدالدار اور عکر مد بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن ابوالسنا بل بن بعلک بن حرث بن عمیلہ بن سباق بن عبدالدار ۔ اور عکر مد بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن

عبدالدار۔اور بن مخزوم میں سے زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ۔اور حرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالد بن ہشام بن مغیرہ اور سفیان بن عبدالاسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ۔اور سائب بن ابی سائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ۔اور بنی عدی بن کعب ہے مطیع بن اسود بن حارثہ ابوجہم حذیفہ بن غانم ۔

اور بنی جمح بن عمرو سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بنی مہم میں سے عدی بن قیس بن حذا فہ۔ اور بنی عامر بن لوگ سے حویطب بن عبدالعزیٰ بن البی قیس بن عبدوداور ہشام بن رہیے ہی حرث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب سے بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ سے نوفل بن معاویہ بن عروہ بن صحر بن رزن بن بعمر بن نفاشہ بن عدی بن الدیل ۔

اور بنی کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ سے علقمہ بن علاقہ بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلا ب اورلبید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا ب۔

اور بنی عامر بن رہیعہ سے خالد بن ہوؤہ بن رہیعہ بن عمرو بن عامر بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ اور یز بیر بن ہوؤہ بن رہیعہ بن عمرو۔اور بنی نصر بن معاویہ سے ما لک بن عوف بن سعید بن سر بوع۔

اور بنی سلیم بن منصور سے عباس بن مرواس بن انی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزارہ سے عیینہ بن حصن بن حذیفیہ بن بدر۔اور بنی تمیم کی شاخ بنی حظلہ سے اقرع بن حابس بن عقال۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عنایت کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں کسی صحابی نے حضور سے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اقرع بن حابس اور عیبنہ بن حصن کوتو اس مال میں سے سوسواونٹ عنایت کئے اور جعیل تمام روئے زمین کے نشکر سے بہتر ہے جوعیبنہ بن حصن اورا قرع بن حابس کی مثل ہو۔ آپ نے فر مایا۔ ان دونوں کو میں نے ان کی تالیف قلوب کے واسطے دیا ہے اور جعیل کواس کے اسلام نے سپر دکیا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں ہیں اور تلید بن کلاب لیٹی ہم دونوں عبداللہ بن عمروبن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں میں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حنین کے دن تمیں شخص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ میں موجود تھا کہ ایک تمیں شخص جس کو ذوالخویصر ہ کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اہوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس نے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جیسا تم آج کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں تونے کیاد یکھا۔ اس نے کہا تم کے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چھوکو خرابی ہو۔ جب میرے یاس انصاف نہوگا

تو پھر کس کے پاس انصاف ہوگا۔اورحضور کواس کے اس کہنے ہے بہت غصہ آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا یارسول الله مجھ کوا جازت و پیجئے کہ میں اس کی گرون ماردوں ۔حضوّر نے فر مایا اے عمراس کوچھوڑ دو ۔عنقریب اسکے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حالانکہ دین ہے بالکل نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیزنگل جا تا ہے۔اور کچھاٹر شکار کےخون وغیرہ کااس کے پیکان یا پہل یا پروں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو کچھ عنایت نہ کیا تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ ان میں اس بات کی گفتگوئیں ہونےلگیں کہ حضورنے اپنے اقرباؤں کواس قدر مال عنایت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل و قال ہو کی تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ میں تو اس بات میں ان کا شریک نہیں ہوں مگر میری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فرمایاتم جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عبادہ نے جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمدو ثناء کے بعد آپ نے فر مایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیالات پیدا ہوئے ہیں کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جبکہ تم گراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت کی۔اورتم فقیر تھے۔خدانےتم کوغنی کیااورتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدانےتم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیٹک خداؤ رسول نے ہم پر بڑا احسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہوانصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑاا حسان اور فضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کو پیرجواب دوتو دے سکتے ہو۔اوراس میں تم سچے ہواور جو سنے وہ تم کوسچا کہے تم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہاے رسول جبتم ہمارے پاس آئے ہوتو لوگتم کوا ورجھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تضدیق کی۔اورسب نے تمہاری ترک باری کی۔ہم نے تمہاری مدد کی ۔لوگوں نے تم کو نکال دیا۔ہم نے تم کو جگہ دی اور تم ول شکتہ تھے۔ ہم نے تمہاری دلجوئی کی ۔اے انصار کیا اس اسباب دنیا کے دینے ہے جوایک ذ کیل چیز ہے تم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو جگہ دی۔ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں۔اورتم کومیں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے۔اے انصار کیاتم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر جائے اور کوئی بکری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کوایے ساتھ لے کر ا پنے گھروں کو جاؤ۔ پس تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں ہے ایک شخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار ایک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اے خداانصار پررحم فر ما۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں پررحم فر ما۔ راوی کہتا ہے۔حضور کے اس فر مان کوئن کرانصار اس قدر روئے ۔ کہان کی داہڑیاں تر ہوگئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی بخشش اورتقیم سے بدل و جان راضی ہیں۔ پھرحضور بھی تشریف لے آئے .اورانصار بھی چلے گئے۔



## رسول خدامنًا ﷺ کا مقام جعر انہ ہے عمرہ کے واسطے مکہ میں آنا اور عتاب 📳 بن اسید کومکہ کا حاکم مقرر کرنا پھرعتاب کامسلمانوں کےساتھ حج کرنا

ابن آبخق کہتے ہیں حضور نے باقی مال غنیمت کے مقام مجنہ میں جومرظہران کے قریب ہے لے جانے کا تھم دیا اورخودعمرہ کے واسطے مکہ میں تشریف لائے اورعمرہ سے فارغ ہوکرعتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم کر کے مدینہ کوروا نہ ہوئے ۔اورمعاذین جبل کوبھی لوگوں کی تعلیم وتلقین کے واسطے مکہ میں جھوڑ گئے ۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روز اندان کی تنخو ا مقرر کی تھی۔عمّاب نے لوگوں کوجمع کر کے خطبہ پڑ ھااور بیان کیا کہا ہے لوگوجس کوایک درہم روز ملے اور پھروہ مجمو کا رہے خدااس کا بھی ساتھ نہ بھرے ۔حضور نے میراایک درہم روزمقرر کیا ہے۔اب مجھ کوکسی ہے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں بیعمرہ حضور کا ذی قعد ۵۔ هیں ہوا۔اور آخر ذی قعدہ یا شروع ذی الحجہ میں حضور مدینه میں رونق افروز ہوئے اور ہاتی مال غنیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جبحضور مدینہ میں تشریف فر ماہوئے ہیں تو چھرا تیں ذیقعدہ کی باتی تھیں۔ ابن ایخق کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ جج کرتے تھے ای طرح حج کیا اور عمّا ب نے مجھی مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔اورطا نُف کے لوگ ای طرح اپنے شرک پر رمضان ہے۔ تک قائم رہے۔



### کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان

راوی کہتا ہے جب حضور طا نُف ہے واپس ہوئے تو بجیر بن زہیر بن الی سلمٰی نے اپنے بھائی کعب بن ز ہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ میں ان شاعروں کوفل کر دیا ہے جو آپ کی ججو کیا کرتے تھے اور آپ کو ایذا دیتے تھے۔اور قریش کے شعراء میں ہے! بن زبعری اور ہبیرہ بن وہب بھاگ گئے ہیں۔ان کا کہیں پیتنہیں ہے۔ پس اگرتمها را ول چاہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام اختیار کرو۔ کیونکہ حضور اس شخص کوتل نہیں كرتے ہیں جوآپ كے پاس تائب ہوكرآتا ہے۔اوراگريہ بات تمہارادل قبول كرے تو جہال تمہارے سينگ

سائیں بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس یہ خط پہنچا نہایت جیران ہوئے کہ کیا کروں۔اور جولوگ ان کے دشمن وہاں موجود تضے انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قتل کئے جاؤ گے۔ آخر لا چار ہوکر کعب نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے اور اپنے خوف اور پریشانی اور دشمنوں کی بدگوئی ہے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر بید میں آگر جہینہ میں سے ایک شخص جس سے ان کی جان پہچان تھی تھہر ہے وہ شخص صبح کے وقت ان کو لئے کرم سجد شریف میں حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس شخص نے ان کو اشارہ سے بتلا یا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور سے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھ کر اپناہا تھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا حضور ان کو پہچا نتے تھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو بہ کر کے اور مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول کر مایا ہاں میں اس کی تو بہ قبول کر وں گا۔ فرما کیس کے۔ اگر میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں ۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی تو بہ قبول کر وں گا۔ کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں ۔ انصار میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہوگا وارع ض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اجازت د بیجے کہ میں اس دشمن خدا کی گر دن ماروں ۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہ تو بہ کر کے آبا ہے۔

راوی کہتا ہے اس سب سے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے اس قصیدہ میں جوحضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ اور انصار کی جوکی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن الحق كہتے ہیں جب انصار نے كعب كے قصيدہ كايہ شعر سنا۔

اذا دالسود التنابيل

گہااس شعرے بیشک کعب نے ہماری ہجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہا تھا اور انصار کعب پر بہت خفا ہوئے کعب کو جب بی خبر ہوئی ۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کے۔اشعار

مَنْ سَرَّةُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَزَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ (ترجمه) جَسَّحُض كوعمه وزندگی گذارنی منظور ہو پس اس كولازم ہے كہ ہميشه انسار كے نيك لوگوں كى جماعت ميں شامل ہے۔

وَرَثُوا الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْبِحِيَارَ هُمْ بَنُو الْآخُيَارِ (ترجمه) بزرگيول كوانهول نے باپ دادائے پايا ہے۔ بيتك ييلوگ نيك اور نيكول كى اولا دہيں۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کو مجد میں اپنا قصیدہ ہائت سعاد سنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے کعب بن زہیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تب کعب بن زہیر نے انصار کی تعریف میں وہ اشعار کیے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

# غزوهٔ تبوک ماور جب وه میں

ابن ایخق کہتے ہیں ذی قعد ہے لے کر رجب تک حضور مدینہ میں تشریف فر مار ہے پھر رجب میں آپ نے مسلمانوں کو رومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اور بیا ایبا وقت تھا کہ گرمی کی بہت شدت تھی۔ اور لوگوں کے باغات وغیرہ میں پھل تیار نہ ہوئے تھے۔ اس سب ہے لوگ اپنے گھروں اور سابیمیں رہنا چا ہتے تھے۔ راوی کہتا ہے جب حضور کی غزوہ کا اراوہ کرتے تھے تو لوگوں ہے اس کے برخلاف فر ما یا کرتے تھے تا کہ دشمن کو خبر نہ ہو یعنی اگر مشرق پر جہاد کا اراوہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے مگر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں پیش آئی متصور تھی ظاہر فر ما دیا۔ اور وشمن کی تعداد بھی اس طرف کشر میں ۔ ای واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تا کہ لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہوں۔ اور اچھی طرح سازو سامان میں واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تا کہ لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہوں۔ اور اچھی طرح سازو سامان

راوی کہتا ہے اپنی تیاری کے دنوں میں حضور نے جذبن قیس سے جوبی سلمہ میں سے ایک شخص تھا فرمایا اسے جدتو بھی رومیوں کے جہاد میں چلے گا۔ اس نے کہا حضور مجھ کوتو معافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے وہم ہے خدا کی میری قوم خوب جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص عور توں کا چاہنے والانہیں ہے اور مجھ کو یہی ڈرہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عور توں کو دیکھا تو پھرا ہے قابو سے باہر ہو جاؤں گا اور ہر گز صبر نہ کرسکوں گا۔ حضور نے اس کا میہ جواب من کراس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

راوی کہتا ہے۔ جد بن قیس ہی کی حالت میں ہے آیت نازل ہوئی ہے:

درست کریں۔اورلوگوں سے صاف طور پر فر مادیا کہ ہماراارادہ رومیوں پر جہا دکرنے کا ہے۔

﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ انْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِي الاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

، ''دیعنی منافقوں میں ہے ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈ الئے۔ خبر داریدلوگ فتند میں گر پڑے ہیں یعنی یہ جور ومیوں کی عور توں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ ہے ڈرتا ہاں ہے بڑھ کر فتنہ میں بیگر پڑا یعنی حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا۔ اور بیشک جہنم کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے''۔

اور جب بعض منافقوں نے بعض منافقوں ہے کہا کہتم کیوں گرمی کے موسم میں سفر کر کے حیران و پریشان ہوتے ہوخداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں ہے آیت نازل فر مائی:

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارٌ جَهَنَّمَ آشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيلًا وَلَيْلُا عَلَيْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾

" (ترجمه) اورمنافقوں نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کو نہ جاؤ کہہ دوآتش دوزخ کی گرمی بڑی بخت ہے اگر وہ سجھتے ہوں ۔ پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں تھوڑ ااور روئیں بہت سارااس کی جووہ کس کرتے تھے''۔

ابن ہشام کہتے ہیںحضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے حکم دیا تو نگرلوگوں کو مال کےخرچ کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حضرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ کسی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کوروایت پینجی ہے کہ حضرت عثمان نے جیش عشرت یعنی غزوہ تہوک میں ایک ہزارد بینارسرخ خرج کئے تھے اور حضور نے دعا کی تھی۔ کہا ہے خدا میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔
ابن ایخق کہتے ہیں پھرسات آ دمی انصار وغیرہ قبائل سے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے نام ان کے بیہ ہیں بنی عمرو بن عوف سے سالم بن عمیراور بنی حارثہ سے علیہ بن زیداور بنی مازن بن نجار سے ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور بنی سلمہ سے عمرو بن جمام بن جموع اور عبداللہ بن مغفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن عمرومز نی اور ہرمی بن عبداللہ واقفی اور عرباض بن ساریہ فزار کی اوران لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب کیس حضور نے فرمایا میرے یاس سوای نہیں ہے جس پر میں تم کوسوار کروں پس بیلوگ اپنی مفلسی سے روتے کیس حضور نے رمایا میرے یاس سوای نہیں ہے جس پر میں تم کوسوار کروں پس بیلوگ اپنی مفلسی سے روتے

ابن یا بین بن عمیر بن گعب نفری نے ابولیلی عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل کوروتے ہوئے و کیے کر پوچھا۔ کہ کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے پاس سواری طلب کرنے گئے تھے۔حضور نے فر مایا میرے پاس سواری نہیں ہے جو میں تم کو دوں۔ ابن یا مین نے اپنے پاس سے ایک اونٹ و یا اور بیدونوں اس برسوارہ وکر حضور کے ساتھ گئے۔

ہوئے حضور کے پاس سے رخصت ہوئے۔

ابن آبخق کہتے ہیں۔ پھرحضور کے پاس عرب کے لوگ جہاد کی شرکت سے معذوری ظاہر کرنے آئے۔کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہو تکتے ہیں نہ جن کا ذکر خدا وند تعالی نے قرآن شریف میں کیا ہے مجھ سے سمی مخفس نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بنی غفار میں سے تھے۔

راوی کہتا ہے اوربعض سے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سے بعض لوگ بیہ ہیں کعب بن مالک بن انی کعب سلمی اور مرارہ بن رہجے اور واقفی اور ابوخشیہ سالمی ۔ بیہ لوگ سے مسلمان تھے نفاق وغیرہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے بوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔ تو پہلے اپنے لشکر کوآپ نے مقام ثنیۃ الوداع میں تضہرایا اور مدینہ پرمحمد بن مسلمہ انصاری کواور بعض کہتے ہیں سباع بن عرفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن اکن کہتے ہیں اور عبداللہ بن ابی نے اپنا کشکر علیجدہ وحضور کے کشکر سے کچھ فاصلہ پر گھڑا کیا تمام منافقین اور اہل شک وریب اس کے ساتھ تھے جب حضور آگے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ تھے جب حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کواپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے بہ کہنا شروع کیا کہ علی بن ابی طالب کواپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے بہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ ہلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا۔ حضرت علی اس بات کوئ کر بہت ناراض ہوئے۔ اور اپنے ہتھیار پہن کرمقام جرف میں حضور کے پاس پنچا ورعرض کیا یارسول اللہ کیا آپ میر سے ہار کو خیال کرکے مجھے چھوڑ آگے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تم سے بیا بات کہی ہے جھوٹ ہو لتے ہیں۔ میں نے تم کو فقط ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تم ہا واور وہیں رہو۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میر سے بائل وعیال کی حفاظت کے واسطے چھوڑ اسے تم جاؤاور وہیں رہو۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ سے بمنز لہ ہارون کے موئ سے ہو گھر ہیا بات ہے کہ میر سے بعد نی نہیں ہے۔ (اور ہارون نبی تھے) ہی سے حضرت علی تو کہ یہ نہیں تھے۔ اللہ علی تو کہ یہ نہیں ہوئے۔ اور حضور آگے روانہ ہوئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کئی روز گذر گئے۔ ابوضیّمہ ایک ون اپنے گھر میں آئے اور وہ وقت بخت گرمی کا تھا دیکھا کہ ان کی دونوں ہیویوں نے ان کے واسطے پانی خوب شخنڈ اکر رکھا ہوا ورکھا نا بھی تیار ہے۔ ابوخیمہ نے اس سامان کو دیکھ کر کہا۔افسوس ہے۔ کہ رسول خدا اللّٰ ہی تیار ہے۔ ابوخیمہ بیٹھ نیز اپنی عدہ کھا نا خوبصورت عورت کے پاس بیٹھ کرکھائے ہرگزیدانسان نہیں ہے سفر میں ہوں اور ابوضیّمہ بیٹھ نیز اپنی عدہ کھا نا خوبصورت عورت کے پاس بیٹھ کرکھائے ہرگزیدانسان نہیں ہے پھرای وقت ابوضیّمہ نے اپنی ہیویوں سے کہا کہ جلد سامان سفر میرے دائے تیار کرہ تا کہ میں حضور کے پاس پیٹیوں۔ بیویوں نے سامان درست کیا اور ابوضیّمہ اونٹ پرسوار ہوکر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راست

تن ان کوتمبیر بن وہب ججی بھی مل گئے۔ بی بھی حضور کی تلاش میں جارہ جھے۔ یہاں تک کہ تبوک میں بید دنوں حضور سے جاملے۔ جب سلمانوں نے دور سے ان کوآتے دیکھا تو کہنے گئے کہ داستہ میں ایک سوار آرہا ہے۔ حضور نے فر مایا ابوخشیمہ ہوگا۔ جب بیزز دیک پنچ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہاں ابوخشیمہ ہی ہیں۔ اور ابوخشیمہ نے داستہ میں امیر بن وہب سے کہا تھا کہ میں نے ایک گناہ گیا ہے تم میر سے ساتھہ ہی حضور کی خدمت میں چلنا نے راستہ میں امیر بن وہب سے کہا تھا کہ میں نے ایک گناہ گیا ہے تم میر سے ساتھہ ہی حضور کی خدمت میں چلنا مجھ سے الگ نہ ہو جانا چنا نچہ جب بید حضور کی خدمت میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا اے ابوخشیمتم پر افسوں ہے۔ تب ابوخشیمہ نے اپنا سمارا قصہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے فیر گ ۔ افسوں ہے۔ تب ابوخشیمہ نے اپنا سمارا قصہ بیان کیا۔ حضور مقام حجر میں پنچ تو یباں خمبر سے دوگوں نے یباں کے کنو کمیں دور کے باہر جائے وہ تبان کے کنو کمیں گوند ھا ہواس کو بھی اونٹوں کو کھلا و بینا خود نہ کھا نا اور رات کو جو محض تم میں سے شکر کے باہر جائے وہ تنہا نہ جائے گا کہ کے گا کہ کی دور سے کو ساتھ لے کر جائے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب لوگوں نے عمل کیا۔ مگر بنی ساعدہ کے دوخض بھول گئے اوران میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنہا گیا لیس عین قضاء حاجت میں اس کوخناق کا عارضہ ہوگیا۔ اور دوسرا اپنا اونٹ تلاش کرنے گیا تھا اس کو آندھی نے بن طے کے پہاڑوں کے درمیان میں جو یہاں سے ایک مدت کے راستہ پر دور تھے بھینک دیا۔ جب حضور کو بیخبر ہوئی فر مایا اس واسطے میں نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ تنہا کوئی شخص با ہرنہ نکلے بھر حضور نے اس شخص کے واسطے دعا کی۔ جس کوخناق ہوگیا تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسر المخض جس کوآ ندھی نے بن طے کے پہاڑوں میں بھینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کے لوگ مدینہ میں حضور کی خدمت میں آ ئے تو اینے ساتھ لیتے آئے۔ اور حضور کی نذر کیا۔

ابن اکخق کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے اوران سے عباس بن سعد ساعدی نے بیان کیا تھا اور عبداللہ کہتے تھے کہ عباس نے مجھ کوان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ مگر اس بات کا عبد لے لیا ہے کہ کہ اور کوان کے نام نہ بتانا ابن آئحق کہتے ہیں۔ اس سبب سے عبداللہ نے مجھ کوان کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجرے گذرے ہیں تو کپڑے سے اپنا چبرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ ظالموں کے مکانوں سے روتے ہوئے گذروا بیانہ ہو کہتم بھی اس بلا میں گرفتار ہو جاؤ۔ جس میں وہ گرفتار ہوئے۔

ابن اسخق کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضورے پانی نہ ہونے کی شکایت کی ۔حضور نے خدا

ے دعا کی۔خدا وند تعالیٰ نے ای وقت ایک ابر بھیجا اور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گئے۔اور پانی مے مشکیں بھرلیں۔

بن عبدالا شہل میں ہے ایک شخص کہتے ہیں۔ میں نے محمود ہے اپوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محمود نے کہا ہاں قتم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفاق کو جانتا تھا مگر پھر وہ مشتبہ ہو جاتا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے جمھے ہیان کیا ہے کہ غزوہ ہوگ میں ایک منافق مشتبہ ہو جاتا تھا۔ پھر محمود کے کہا میری قوم کے ایک شخص نے جمھے ہول آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے جس کا نفاق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی وعاسے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس منافق سے کہا کہ اب ایسام بھز ہو کھے کر بھی تجھ کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا مجز ہو کیسا۔ ایک چلنا ہوا یا دل تھا برس گیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضورای سفر میں ایک جگدا ترے تھے۔اور آپ کی سواری کی سانڈ کی گم ہوگئ تھی۔
لوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور تلمارہ بن مخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبداور جنگ بدر میں شریک تھے۔
اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور تلمارہ کے خیمہ میں ایک شخص زید بن لصیت نامی منافق تھا۔ اس نے
اپ پاس کے لوگوں سے کہا کہ کیا محم تالی شہریں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔اور میرے پاس آسان سے خبر آتی
ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ان کی سانڈ نی گم ہوگئی۔اور اس کی ان کو خبر نہیں کہدو کہاں ہے۔اس شخص نے یہاں یہ بات
کی اور وہاں حضور نے تمارہ بن حزم سے فرمایا کہ اس وقت ایک شخص کہدر ہا ہے کہ محمد کہتے ہیں میں بنی ہوں
اور میرے پاس آسان سے خبر آتی ہے حالا نکہ وہ یہ نہیں جائے کہ ان کی افغی کہاں ہے اور قتم ہے فدا کی جھوکو
اس بات کا علم ہوتا ہے جو خدا جھوکو بتلاتا ہے جاؤتم جنگل کی فلاں گھائی میں دیکھواونٹنی کی مہارا کی درخت میں
الجھ ٹی ہے اور وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے تم اس کو لے آؤ صحابہ گئے اور اس سانڈ نی کو حضور کی فدمت میں لے
الجھ ٹی ہے اور وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے تم اس کو لے آؤ صحابہ گئے اور اس سانڈ نی کو حضور کی فدمت میں لے
کی جس کی خبر خدا نے آپ کو دی کہ ایک شخص ایسا اور ایسا کہدر ہا ہے جولوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔
آئے۔اس کے بعد ممارہ بن خزم اپنے خیمہ میں آسے اور کہا اس وقت نیم میں وقت خیمہ میں موجود تھے۔
آئہوں نے کہا واقعی یہ بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی عمارہ بن تزم نے یہ ضغے بی زید بن لصیت کی گردن
کی جس کی خبر خدا ہے آپ ہوئی بی تھے خبر نہ تھی کہ یہ خبیث میرے بی خیمہ میں ہے خبر نہ جواب آ

ابن انتحق کہتے ہیں۔بعض لوگوں کا بیان ہے کہ زید بن لصیت نے اس واقعہ کے بعد تو بہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی ہاتیں کرتا رہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل ہے کوچ فر مایا۔ اورلوگوں کا بیرحال تھا۔ کہ ایک ایک دو دو ہر

منزل میں پیچے رہتے جاتے تھے صحابہ حضور ہے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آج فلال شخص پیچے رہ گیا حضور فرماتے تم بھی اس کو چھوڑ دواگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی خدائم ہے اس کو ملا دے گا۔ چنا نچہ ایک منزل میں ابوذر پیچے رہ گئے۔ بینفاق کی وجہ سے پیچے نہ رہ ہتے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلتا نہ تھا۔ آخر جب بیلا چار ہوگئے۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل چلا آتا ہے حضور نے فر مایا ابوذر ہوگا۔ جب بینزد یک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ رئیں۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا جب بینزد یک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ رئیں۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا رخم کرے تنہا بیدل چلا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اضحاگا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضرت عثان نے ابوذ رخی دیو کو مقام ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہاں یہ یہارہ و کے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی بیوی اور ایک غلام تھا۔ اور انہوں نے اس وقت وحیت کی کہ جب میں مرجاؤں تم مجھ کو نہلا کر گفن دینا اور پھر میرا جنازہ راستہ کے بچے رکھ دینا۔ اور جو شخص پہلے راستہ سے گذرتا ہوا ملے۔ اس سے کہنا کہ یہ ابوذ رصحابی رسول کا جنازہ ہے اے شخص تم ہماری اس کے دفن کرانے میں مدد کرو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوگیا تو بیوی اور غلام نے ایسا ہی کیا کہ نہلائے اور کفن دینے کے بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ دیا۔ اور کی آئے والے کے منتظررہ کہ استے میں عبد اللہ بن مسعود چند اہل عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابوذ رکے جنازہ کوروندڈ الیس کہ غلام نے کھڑے ہو کر کہا۔ یہ جنازہ ابوذ ررسول خدا کے صحابی کا ہے۔ اے جائے والوتم ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو عبد اللہ بن مسعود نے عربوں خروہ تبوک ہو اور پھر عبد اللہ بن مسعود نے غربوہ تو کہا رہو کہا رسول خدا اللہ الا اللّٰ اللہ اور بہت روئے۔ اور کہارسول خدا تئے خوب ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اشے گا۔ اور پھر عبد اللہ بن مسعود نے غربوہ تو کہا ہو کی اور زبر کی تھے۔ اور کہارسول خدا تی تو کہ وہ تو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کر کو کہا گا ہو کہا گئے۔

ابن آگل کہتے ہیں جب حضور تبوک کو جارہ ہے تھے تو چند منافق آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیا تم رومیوں کی جنگ کو بھی مثل عرب کی جنگ بھے تہ ہوکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے لڑتا ہے۔ قتم ہے خدا کی ہم کل ہی تم کورسیوں میں مشکیں بندھی ہوئی دکھا دیں گے۔ اور ان باتوں سے منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کوخوف ز دہ کریں۔ ان منافقوں میں سے بعض لوگوں کے نام یہ ہیں و دیعہ بن ثابت بن عمرو بن عوف میں سے اور مخفن بن حمیرا شجع میں سے اس گفتگو میں مخفن بن حمیر نے کہا۔ میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ کہ تمہارے اس کہنے کے بدلہ میں سوسوکوڑ ہے ہم میں سے ہرایک شخص کولگیں۔ مگر قرآن ہماری اس گفتگو کے براے میں نازل نہ ہو۔ اور حضور نے عمار بن یا سرکھم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جاکر دریا فت کرو کہ کیا باتیں بارے میں نازل نہ ہو۔ اور اگر وہ انکار کریں پس تم کہنا کہ کیا تم ایسا ایسانہیں کہدر ہے تھے۔ عمار ان لوگوں کے پاس

آئے اوران سے دریافت کیا۔انہوں نے صاف انکار کیا۔اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعذر نامعقول کرنے گئے۔اور ود بعہ بن ثابت نے عرض کیا اور حضوراس وقت اپنی سانڈنی پرسوار ہے کہ یارسول اللہ ہم تو ہنی نداق کرر ہے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے حق میں بیآ یت نازل فر مائی ' و گئین شاکتہ کم کینگو گئی آئی گئی گئی نہ نہ کہ کو صل کو تن ہو کہ کانا م اچھا نہیں ہے اس کی یہ نخوص و مَنْکُوٹ ' اور مخضن بن جمیر نے عرض کیا یارسول اللہ میرا اور میرے باپ کانا م اچھا نہیں ہے اس کی یہ نوست مجھ پر ہے اور مخضن بی کواس آیت میں معافی دی گئی ہے۔ پھر مخضن نے اپنا نام عبدالرحمٰن رکھا اور خدا سے وعا کی کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کسی کو میری خبر نہ ہو چنا نچہ میامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو ان کا پہنا نہ موا۔ راوی کہ تا ہے جب حضور تبوک میں پہنچ میند بن رؤ بدملک ایلہ کا بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جزید و بینا اس نے بول کیا حضور نے اس سے سلح کر لی۔اور اہل جربار اور اور و نے بھی جزید دیا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیامن ہے خدااور محمہ نبی رسول خدا کی طرف سے ہمنہ بن رؤ بہاور اہل ایلہ کے واسطے کہ ان کی کشتیاں اور ان کے مسافور خشکی اور تر بی کے سفر میں خدااور محمہ نبی کی ذید داری میں ہیں اور شام اور ہمن اور ہمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن میں شریک ہیں ۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ پس اس کا مال اور خون حلال ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حلال طیب ہوگا۔ اور بیلوگ کی چشمہ پر اتر نے یا خشکی وتر می میں گذر نے سے رو کے نہ جا ئمیں گے۔

# رسول خدامَنَا ﷺ كا خالد بن وليدكواً كيدر دُوْمه كى طرف روانه فرمانا



پھر حضور تگا پیٹے آئے نہوک ہی میں خالد بن ولید کو بلا کر لشکر ان کے ساتھ کرکے اکیدر بادشاہ بن کندہ کی طرف روانہ کیا۔ اور فرمایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ ہوئے اور جب اس کے قلعہ کے اس قد رقریب پہنچ کہ سامنے وہ دکھائی ویئے لگا تو یہاں یہ واقعہ ہوا کہ اس کے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگلی گائے نے آ کرنگر مارنی شروع کیں۔ اکیدر کی یہوی نے اس سے کہا کہ تم نے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگل گائے نے آ کرنگر مارنی شروع کیں۔ اکیدر کی یہوی نے اس سے کہا کہ تم نے بھی ایسا واقعہ ویکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آن کرنگل کے دروازہ پرفگر مارے اکیدر نے کہا میں نے بھی ایسا موقعہ نہیں ویکھا اور اب میں اس کو کب چھوڑتا ہوں ابھی شکار کرکے لاتا ہوں بھراکیدراور اس کا ایک بھائی حسان نام اور چندلوگ سوار ہوکر اور ہتھیار لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب جانے تھے کہ سامنے سے لشکر اسلام نمود دار ہوا۔ اور ان چاندنی تھی۔ ب دھڑک یہ یہ شکاری شکار کے بیچھے چلے جاتے تھے کہ سامنے سے لشکر اسلام نمود دار ہوا۔ اور ان شکار یوں کوشکار کرلیا حسان مارا گیا اس کے سر پر دیبائ کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونا دگا ہوا تھا۔ خالد نے اس شکار یوں کوشکار کرلیا حسان مارا گیا اس کے سر پر دیبائ کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونا دگا ہوا تھا۔ خالد نے اس

قبا کواس وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور پھرخودا کیدر کو لے کر روانہ ہوئے۔راوی کہتا ہے جب قباحضور کی خدمت میں پینچی صحابہ اس کو ہاتھ لگا کرد کیھتے تھے اور تعجب کرتے تھے حضور نے فر مایاتم اس کو د کیے کر کیا تعجب کرتے ہوئے میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔ ہوقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔ پھر جب خالدا کیدر کو لے کر حضور کی خدمت مین حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدر سے جزیہ قبول کرکے اس کوچھوڑ دیا اورخود تبوک میں کچھاویر دی را تیں گھہر کرمدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتا ہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔ جس میں بہت ہی تھوڑ ایانی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ دمی پی سکیں۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہمار لے شکر کے پہلے چشمہ پر پہنچیں وہ پانی کو ہمارے پہنچنے تک کا م میں لائیں۔ یہ حکم من کر چندمنافقین پہلے ہے اس چشمہ پر پہنچاور پانی کو کام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور چشمہ کودیکھا تواس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ تھا حضور نے دریا فت کیا کہ یہ پانی کس نے خرج کیا عرض کیا گیا کہ حضور فلاں فلاں لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرچ کیا ہے۔ فر مایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا کہ میرے پہنچنے تک خرج نہ کرنا۔ پھرآپ نے ان لوگوں پرلعنت کی اوران کے حق میں بدوعا فر مائی اوراس چشمہ پرآ کراپنا ہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور یانی آپ کے ہاتھ میں سے میکنے لگا۔ اور آپ دعا فرماتے رہے۔ یہاں تک کتھوڑے عرصہ میں کڑک اور گرج کی ی آ واز آئی۔ اور یانی مثل نبر کے چشمہ سے جاری ہوا۔اورحضور نے فرمایا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔وہ اس جنگل کوتمام جنگلوں سے زیادہ سرسبز اور پیداوار والا دیکھے گا۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں غزوۂ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ایک د فعہ رات کو جو میں اٹھا تو لشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضوراورابوبکراورعمر ہیں۔اورعبداللہ ذوالبجا دین مزنی کا انتقال ہوگیا ہے ان کے واسطے قبر کھدوار ہے میں پھرحضور تبر کے اندرا ترے اور ابو بکرا ورغمرنے اوپر سے لاش کوحضور کے تنیک دیا۔اورحضور نے قبر کے اندر لٹایا۔اور دعا کی کہاے خدامیں اس ہے راضی ہول۔تو بھی اس نے راضی ہو۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی ۔ کہ کاش پیقبروالا میں ہوتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ مزنی کالقب ذوالبجادین اسبب سے ہوگیا تھا کہ جب بیمسلمان ہوئے سے تھے تو ان کی قوم نے ان کو قید کر دیا تھا اور صرف ایک بجادیعنی چا دران کے پاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین لئے سے آخرایک روزموقعہ پاکر قوم میں ہے بھاگ نگلے اور جب حضور کے قریب پہنچے۔ تو اس چار دکو بھاڑ کر دوحصہ کیا ایک حصہ کا تہ بند باندھا اور ایک حصو کو اوڑھ لیا۔ اس روز سے ذوالبجادین ان کالقب ہوا یعنی دو چاروں دالے۔

ابورہم کلثوم بن حمین جورسول خدا انگائیڈا کے صحابی اور ربیعۃ الرضوان میں شریک تھے کہتے ہیں میں غزوہ ہوک میں حضور کے ساتھ تھا۔اور رات کوہم چل رہے تھے اور میرا اونٹ حضور کی سانڈ نی کے قریب تھا اور مجھ کو نیند چلی آتی تھی۔ گرمیں اس خیال ہے ہوشیار ہوجا تا تھا کہیں میرا کباوہ حضور کے بیر کوندلگ جائے آخر مجھے اونگھ آگئ اور میرا کباوہ حضور کے بیر کولگا۔ اور حضور نے میرے اونٹ کو ہٹایا اس ہٹانے ہے میری آگھ کھی۔ اور میں نے عرض کا بیارسول اللہ میرے واسطے مغفرت ما گئے حضور نے فرمایا کچھ ڈرٹبیں آگے چلواور پھر آپ نے تھے کہاں کہاں ہیں جن دریا فت کرنا شروع کیا جو بنی غفار میں ہے اس غزوہ میں نہیں آگے تھے جنا نچھ آپ نے نورمایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم تی حضور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم تی حضور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوئے اور رنگ سیاہ اور بال گھونگر والے ہیں۔ میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا اور عرض کیا کہاں ہیں جن کے قد چھوئے میں نے عرض کیا جنانا وہ لوگ قبیلہ اسلام کے ہیں اور ہمارے حلیف اور رنگ سیاہ اور بال گھونگر والے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ پوگانا اور عرض کیا کہ جب وہ خوداس غزوہ میں شریک نہ ہوئے سے میں فرمایا کیا گئی جہاد کے شائق شخص کو بٹھا کر روانہ کرتے۔ اور فرمایا جمچھواس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں ہیں ہوں جو تھا کہ جب وہ خوداس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں ہیں ہوئی ہیں۔ اسلام ہیں۔ ان میں ہے کوئی شرے کوئی جہاد کے شائق شخص جہاد میں میرے ساتھ شریک نہ ہوا اور بیکھیے رہ جائے۔

# غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کا بیان

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور تبوک سے واپس آتے ہوئے مقام ذی آ ذان میں پہنچے جہاں سے مدیندا کک گھنٹہ کاراستہ تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور تبوک پر جانے کی تیاری کررہے تھے تو مسجد ضرار کے بانی حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے گئے یارسول اللہ ہم نے مسافر وں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چلنے والوں کے آ رام کے واسطے ایک مسجد بنائی ہے۔ آ پ اس میں قدم رخج فر ماکرایک دفعہ نماز پڑ آ ہے ۔حضور نے فر مایا اب تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تبوک ہے آتے ہوئے مقام ذی آذان میں پہنچے۔ تو خدا وند تعالی نے اس مجد کے حال ہے آ پ کو مطلع کیا۔ اور آ پ نے مالک بن دہشم اور معن بن عدی یا ان کے بھائی عاصم بن عدی ان دوشخصوں کو تھم دیا کر تم جاکر ان ظالموں کی مجد کو جلا دواور مسار کر دو پس بید دونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم ظالموں کی مجد کو جلا دواور مسار کر دو پس بید دونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم ظالموں کی مجد کو جلا دواور مسار کر دو پس بید دونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی میں کہا کہ تم ظالموں کی مجد کو جلا دواور مسار کر دو پس بید دونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم

ذرائھ ہرومیں اپنے گھرے آگ لے آؤں اور کھجور کی سنچوں کا ایک مٹھا اپنے گھرے جلا کر لائے پھر دونوں نے لے کراس مجدمیں تھے سب بھاگ گئے۔
فیر کے کراس مجدمیں آگ لگائی۔ اور اس کو ہالکل گرادیا۔ جولوگ اس وقت مجدمیں تھے سب بھاگ گئے۔
قرآن شریف کی اس آیت میں اس مجد کا بیان ہے ' اللّذِیْنَ اتّنَحَدُوْ اللّم مُسجدًا ضِرَ ارَّ وَ کُفُرًا وَ مُنْفِينَنَ اللّهُ وَمِنِیْنَ ' آ خرتک راوی کہتا ہے جن لوگوں نے یہ مجد بنائی تھی سے ہارہ مخص تھے۔ جن کے نام مہریں۔

خذام بن خالد بن عمرو بن عوف ہے اورائ نے اپ گھر میں ہے جگہ نکال کرمسجد شقاق بنائی تھی۔اور نغلبہ بن حاطب بن امیہ بن زید اور معتب بن قشر بن جنیعہ بن زید ہے۔اور ابو حبیبہ بن ازعربیہ بن خصیعہ ہے تفا۔ اور عباد بن حنیف سہل بن حنیف کا بھائی بن عمرو بن عوف ہے۔اور جاربیہ بن عامراوراس کے دونوں جیٹے تھا۔اور عباد بن عامراوراس کے دونوں جیٹے مجمع بن جاربیہ اور خبیل بن حرث بن ضعیعہ ہے۔اور بخرج دبن عثمان بن حرث بن ضعیعہ سے۔اور بخرج بن خاربیہ۔اور خبیل بن حرث بن ضعیعہ سے۔اور بخرج بن خاربیہ بن عامراور ایسے بن امریہ ہے۔



مسلمانوں میں سے بیہ تین شخص تبوک کے غزوۂ میں نہ گئے تھے گعب بن مالک اور مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیداور بیلوگ منافق یادین میں شک رکھنے والے نہ تھے۔

جب حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے صحابہ کو حکم فر مایا۔ کہتم ان مینوں شخصوں سے بات نہ کرنا چنا نچے سحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر قسمیں کھا کرنا چنا نچے سحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر قسمیں کھا کرنا چنا معقول عذر بیان کرنے لگے مگر حضور نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ فر مائی اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور رسول کے ماں مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو کچھ تنبیہ نہ فر مائی نہ مسلمانوں کوان کی بات چیت سے اور رسول کے ماں مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو کچھ تنبیہ نہ فر مائی نہ مسلمانوں کوان کی بات چیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے دعاء مغفرت کی مگران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن مالک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیہ کے رہ جانے کا واقعداس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کی غزوہ میں شریک ہونے سے بیچھے ندر ہا تھا سوا ایک بدراور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایسا تھا کہ اس میں جولوگ شریک نہ ہوئے تھے ان پر خداؤر سول نے کچھ ملامت نہیں فرمائی۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لو مے کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں قریش سے مقابلہ کا موقع ہوگیا۔ اور میں نے مقام عقبہ میں حضور کی بیعت کی تھی جو مجھ کو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔ اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جوہیں تبوک کے غزوہ سے رہ گیا حالانکہ سب سامان میر سے پاس تیار تھا اور جانے ہیں جھے کو کچھ دفت نہتی یعنی کی غزوہ میں جانے کے دفت دہ اونٹ میر سے پاس نہ تھے اوراس دفت موجود تھے گر پھر بھی میں نہ گیا۔اورحضور جب کس جہاد کا ارادہ فرماتے تھے لوگوں کو تیاری کا حکم دیتے تھے گریہ فاہر نہ فرماتے تھے کہ کدھر کا قصد ہے اب جو آپ نے تبوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ور راز کا تھا اور زبر دست و شمن کا مقابلہ تھا۔اور لوگ ان دنوں میں سایہ میں رہنا پیند کرتے تھے۔اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو ظاہر فرما دیا تا کہ سلمان کشرت سے جمع ہوں۔اور خوب تیاری کرلیں اور فضل الہی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس دفت اس قدر ہوگئ تھی جو کسی دفتر میں نہیں ساستی۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سبب ہے بعض لوگ بیہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے۔ تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ بشر طیکہ قرآن کی آیت ہمارے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیاری کی میں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر کچھ نہ کرتا تھا 
یہاں تک کہ حضور سلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور کے جانے کے بعد بھی یہی خیال کرتا رہا کہ بس اب میں بھی روانہ ہو کر حضور سے جاملوں گا۔ یہاں تک کہ حضور تبوک میں بہنچ بھی گئے اور حضور کے جانے کے بعد جو میں مدینہ میں پھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے جھے کود کھائی دیتے جو منافق تھے یا جانے سے معذور تھے۔

جب حضور تبوک میں پہنچے تو صحابہ ہے آپ نے فر مایا کہ کعب بن ما لک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ عیش و آ رام نے اس کو آ نے ہے روک دیا معاذ بن جبل نے اس شخص کو جواب دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے کچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے کچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ کعب بن مال کہتے ہیں جب مجھ کو خبر پہنچی کے حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں اس

فکر میں ہوا کہ حضورے کیا بہانہ کروں گا۔اور پچھ جھوٹی باتیں بنانے کے واسطے سوپنے لگا اور اپنے گھر کے لوگوں سے بھی اس بات میں مشورہ کرتا تھا یہاں تک کہ جب مجھ کو خبر پنجی کہ حضور تشریف لے آئے سارا جھوٹ خدا نے مجھ سے دورکر دیا۔اور میں نے جان لیا کہ بس سچے بولنے میں نجات ہے میں سچے ہی حضور سے عرض کروں گا۔

حضور صح کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے مجد میں دور کھتیں پڑھتے ہے پھر لوگوں سے ملنے کے واسطے تشریف رکھتے۔ پھر گھر میں جاتے تھے۔ چنا نچے کعب بھی جوسفر سے آپ تشریف لائے تو دور کھتیں پڑھ کر مجد میں بیٹھے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے خاد کے اور قتمیں کھا کرا پنے غذر بیان کرنے لگے حضور ان کے واسطے دعائے مغفرت کرتے تھے اور ان کے باطن کو خدا کے سپر دفر ماتے تھے بیہاں تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔ اور میں نے سلام کیا۔ حضور نے جسم فر مایا جسے غصہ میں آ دم جب میں کتا ہے اور بھی سے فر مایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے ساسنے جا کر بیٹھ گیا۔ فر مایا تم کیوں جباد سے آ دم جب میں کتا ہے اور بھی تھی نے وادا کے پات کہ بھی ہوا ہوا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے ساسنے جا کر بیٹھ گیا۔ فر مایا تم کیوں جباد سے بھی ہوتا ہوا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے ساسنے جا کر بیٹھ گیا۔ فر مایا تم کیوں جباد سے بھیا ہوتا۔ تو یہ خیال کر سکتا تھا کہ کچھ غفر کر کے اس کے غصہ سے بچ جاؤں گا۔ اور اگر حضور کی خدمت میں بھی کی جبھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہوجا میں مگر پھر خدا حضور کو میر سے حال سے مطلع کر کے جمھ پر خفا کر اور سے گھی ہوتا کر اور بھی کو پاک کی جبھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہوجا میں مگر پھر خدا حضور کو میر سے حال سے مطلع کر کے جمھ پر خفا کر اور سے گئی اور بہولت گا۔ اور بچات و سے گا۔ اور بچات و سے گا۔ اور بچات و سے گا۔ اور بھی جواور کی وقت میر سے واسطے بردی آ سانی اور بہولت کھی جواور کی وقت میر سے واسطے بردی آ سانی اور بہولت کھی جواور کی وقت میر نور ان قبل ہیں فیصلہ فرمائے۔

ا کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چند آ دمی بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چند آ دمی بھی میرے ساتھ تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان ہم نہیں جانتے کہتم نے اس سے پہلے بھی کوئی گناہ گیا ہوگائم اس بات سے عاجز تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے ۔ اور حضور تمہارے واسطے معفرت کی دعا کرتے جیسے کہ اور لوگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گناہ کے واسطے کافی ہوجاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس قدر مجھ سے بیہ بات کہی۔کہ آخر میں نے قصد کیا میں پھر حضور کی خدمت میں جا کر پچھ عذر کروں۔اور دعا کراؤں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کہی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان لوگوں نے کہا ہاں دو آ دمی اور ہیں انہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے بچاوہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کہا ایک مرارہ بن رہیے عمری اور ایک ہلال بن امیدواتفی میں نے خیال

کیا کہ بیددونوں آ دمی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہااور حضور ہے کچھ عرض نہ کیا۔

کعب کیتے ہیں حضور نے سحابہ کوہم تینوں آ دمیوں سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ چنا نچہ لوگ ہم

سے پر جیز کرتے تھے اور میں ایسا دل نگ تھا کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکانا نہ پاتا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو ا

اپنے گھر میں بیٹھ رہے تھے مگر میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ اور بازاروں میں بھی پھرتا تھا اور کوئی ا

مجھ سے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو دیکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے ہیں یانہیں اور میں حضور کے پاس ہی نماز پڑھتا تھا۔ اور نظر پھراکر دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہوں جب میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں یانہیں۔ پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف دیکھتے ہوں جب میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں یانہیں۔ پ

جب ای طرح بہت روزگذرگئے۔اور مسلمانوں نے جھے ہات نہ کی تو میں بہت پریٹان ہوا۔اور
ابوقادہ کے پاس گیا جومیر سے بچپازاد بھائی تھے اور سب سے زیادہ جھے کوان سے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام
کیا۔انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابوقادہ میں تم کو خدا کی قتم دلاتا ہوں کیا تم اس بات کونہیں
جانے کہ میں خدا وُرسول سے محبت رکھتا ہوں۔ابوقادہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ کہا۔ جب بھی وہ
خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خدا اور رسول کو خبر ہے۔اس وقت میں رونے لگا۔
کررہا تھا یہ خص مدینہ میں تجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ سے اس محض کو بازار میں آیا میں نے دیکھا۔کدا کی نبطی مختص شام کا رہنے والالوگوں سے بھے کو دریا فت
مجھے بتلا دیا وہ مختص مدینہ میں تجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ سے اس کو پڑہا تو
مجھے بتلا دیا وہ مختص میرے پاس آیا۔اور با دشاہ غسان کا خط جو تربر پر لکھا ہوا تھا مجھے کو دیا میں نے اس کو پڑہا تو
اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے سردار نے تم پرظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہ تم ہمارے پاس
علے آؤ۔ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے جھ کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوں۔ پھر میں نے اس خط کوایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ کعب کہتے ہیں ای حالت میں جب چالیس را تیں ہم پر گذریں ایک شخص نے جھے آ کر کہا کہ حضورتم کو تھم فرماتے ہیں کہ اپنی ہوی ہے الگ رہنا اختیار کرواورا پنے دونوں ساتھیوں ہے بھی یہی کہد دو ہیں نے اس شخص ہے کہا کہ کیا میں اپنی ہوی کو طلاق دے دوں اس شخص نے کہا نہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا ہے فقط تم اپنی ہیوی سے کہا کہ کیا جا کہ کیا جس فرمایت ہیں اپنی ہیوی کو طلاق دے دوں اس شخص نے کہا نہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا ہے فقط تم اپنی ہیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا اپنی ہیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا مارے مقدمہ کو فیصل نہ کرے تم و ہیں رہو۔

کعب کہتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہلال
بن امیہ بہت بوڑ ھاشخص ہے۔ اور کوئی اس کی خدمت کرنے والانہیں ہے۔ اگر حضور مجھ کوا جازت دیں تو ہیں
اس کی خدمت کردیا کروں حضور نے فر مایاتم اس سے قربت نہ کرنا۔ عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ ھا ہے بچھ
حس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب سے بیدواقعہ ہوا ہے وہ ہر روز اس قدر روتا ہے کہ مجھ کواس
کے نابینا ہوجانے کا اندیشہ ہے حضور نے اس عورت کوا جازت وے دی۔

کعب کہتے ہیں میر بے بعض گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی بیوی کے واسطے اجازت کے لیے اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا اجازت کے بیا کہتے کہا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ بوڑھا آ دمی ہواں ہوں۔ میں کیونکر اجازت اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت اور بی

کعب کہتے ہیں جب ای طرح بچاس را تیں ہم پر پوری ہوئی۔ تو پچاسویں رات کی صبح کومیں اپنے گھر کی حجبت پر نماز پڑھ رہاتھا کہ مجھ کوایک شخص کی آ واز آئی۔ جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں مجد ہ میں گریڑا۔اور مجھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

گعب کیج ہیں۔اس روز سے کی نماز پڑھے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہد کی قبولیت سے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کی خوشخری دینے آئے تھے۔ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کرخوشخری دینے میرے پاس آیا۔ اور ایک نے پہاڑ پر پڑھ کر بلند آواز کے ساتھ مجھ کومبارک باد دی اور اس کی آواز مجھ کوسوار کے آنے سے پہلے پہنچ گئی۔ اور جس شخص نے پہلے مجھ کوخوشخری سنائی تھی اس کو میں نے اپنے دونوں کوسوار کے آنے سے پہلے پہنچ گئی۔ اور جس شخص نے پہلے مجھ کوخوشخری سنائی تھی اس کو میں نے اپنے دونوں کیڑے جو پہنے ہوئے تھا بخش دی طالانکہ اس وقت میرے پاس اور کیڑے بھی نہ تھے ایک شخص سے عارییة مانگ کر اور کیڑے بہنے حضور کی خدمت میں روانہ ہوا جولوگ ملتے تھے وہ مبارک باد دیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آپ مجد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گر داگر د بیٹھے تھے طلحہ بن عبی حضور کی خدمت میں گئی ہوا کہ ور میارک باد دینے گے اور تشم ہے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی عبد اللہ مجھ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوا کھڑ آئییں ہوا۔ اور کعب طلحہ کی اس محبت کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور مجھی اس کوئییں کھیں کہ در بیٹھ

کعب کہتے ہیں جب میں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پیدا ہوئے تمہارے واسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چبرہ مبارک اس وقت مثل چودھویں رات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ بیخوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا۔ خدا کی طرف ہے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چہرہ اسی طرح روش ہوجاتا تھا۔ اور ہم مجھ جاتے سے کہاں وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس بیٹھا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ خدانے میری تو بہ قبول کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے پچھ صدقہ نکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور نے فرمایا تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یارسول اللہ خدانے مجھ کو بچ ہولئے حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یارسول اللہ خدانے مجھ کو بچ ہولئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچ ہی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وقت ہے میں نے حضور کے سامنے سے بولنے پر عبد کیا تھا پھر بھی جھوٹ بولنے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عہد مجھ کو یا د آجا تا تھا۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کی تو بہ قبول ہونے کے بارہ میں میں خداوند تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:
﴿ لَقَدُ تَنَّابَ اللّٰهُ عَلَى اللّنَبِيّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَغْدِ مَا كَادَيَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ رَّءُ وَفَ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا ﴾ كُادَيَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ رَّءُ وَفَ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا ﴾ ''آخر تک ۔ بیشک تو بقول کر لی خدانے نبی کی کہ انہوں نے منافقوں کو پیچھے رہے کا تھم وے دیا تھا۔ اور تو بہ قبول کی مہاج بن اور انصار کی جنہوں نے رسول کی اطاعت کی تگی کے وقت میں ابعداس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جا تمیں جہاد ہے۔ پھر خدانے ان کی تو بہتول کی تو بہول کی تو بہوں کی بھی تو بہول کی جو پیچھے رہ گئے تھے ''۔ کی جو پیچھے رہ گئے تھے''۔

کعب کہتے ہیں پس اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراورکوئی نعمت مجھ پرنہیں کی۔ کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سے بولا اور منافقوں کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منافقوں کی حالت میں خدانے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ اللَّهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ اللّهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''اے مومنوں جب تم منافقوں کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھا ئیں گے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے منہ پھیرلو بیشک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ سزاان اعمال کی جووہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

اس واسطے تشمیں کھاتے ہیں تا کہتم ان ہے راضی ہو۔ پس اگرتم ان ہے راضی بھی ہوجاؤ گے تو خداا ہے فاحق بد کاروں ہے راضی نہیں ہوتا''۔

کعب کہتے ہیں ہم تینوں آ دمی منجانب اللہ اس جہاد سے بیچھے رکھے گئے تھے کیونکہ خدا وند تعالى نے فرمایا ہے 'وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ' 'اوراس سبب ہے حضور نے ہمارے متعلق تھم الہی کا انتظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کو س کر پچھ نہ فر مایا۔ پس اس آیت میں خدانے ہمارے پیچھے رہنے کا ذکرنہیں کیا ہے بلکہ خود ہم کو پیچھے رکھنے اور پھر ہماری تو بہ قبول فر مانے کا ذکر کیا ہے۔



# ماہ مبارک رمضان فیصمیں ثقیف کے وفد کا آنا وراسلام قبول کرنا



حضور تبوک سے واپس ہو کر رمضان کے مہینہ میں مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور اس مہینہ میں بی ثقيف كاوفدخدمت شريف مين حاضر ہوا۔

اصل اس واقع کی اس طرح ہے کہ جب حضور طا نف ہے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں عروہ بن سعود تقفیٰ آپ کو ملے بیرطا نف کو جارہے تھے حضور ہے مل کرانہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور مجھ کو ا جازت دیں تو میں اپنی قوم بنی ثقیف کواسلام کی دعوت کروں حضور جواس قوم کی بختی اور کفریر مضبوطی ملاحظہ کر چکے تھے فرمانے لگے کہ وہ لوگ تم سے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو ان کی آنکھوں ے زیادہ پیارا ہوں۔ اور واقعی بیرا پی توم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم ثقیف میں پہنچ کر دعوتِ اسلام شروع کی۔اورا پنا نہ ہب بھی ظاہر کر دیا۔قوم نے حیاروں طرف ہے ان پرتیر مارے۔ چنانچہ بیشہید ہو گئے بنی مالک میہ کہنے لگے کہ عروہ کو بنی سالم کے ایک شخص اوس بن عوف نے قتل کیا ہے۔اوراحلاف پیر کہنے لگے کہ عروہ کووہب بن جابر بنی عتاب بن ما لک کے ایک شخص نے قتل کیا ہے۔آ خرعروہ ے ابھی ان میں کچھ جان باقی تھی دریا فت کیا۔انہوں نے کہا جیسے کہ حضور کے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ایہا ہی مجھ کو بھی خیال کرو۔اور جہاں وہ لوگ دفن ہیں وہیں مجھ کو بھی دفن کر دینا۔ چنا نچہان کی قوم نے ایسا ہی کیا۔

راوی کہتا ہے۔حضور نے جب عروہ کی شہادت کی خبر سی فر مایا عروہ کی مثال اس محض کی سی ہے جس کا قرآن شریف کی سور و کئین میں خداوند تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔

عروہ کوشہید کرنے کے کئی مہینہ بعد تک بنی ثقیف خاموں بیٹھے رہے پھرانہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ہمارے چاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضورے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمرو بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمرو میں کسی رنج کے سبب سے ترک ملا قات تھی۔ لیں ایک روزعمرو بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اورا یک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔اس شخص نے عبدیالیل ہے کہا کہ عمرو بن امیم کو بلاتا ہے باہر آ وُعبدیالیل نے کہا کیا عمرو بن امیہ نے تجھ کو بھیجا ہے اس نے کہاماں دیکھے بیکھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیہ خیال بھی نہ تھا کہ عمرو بن امیدمیرے گھریرآئے گا۔ پھر جب بیہ باہر نکلاتو عمرو بن امبیہ ہے اچھی طرح ملا اور مزاج پری کی ۔عمرو نے کہاتم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وفت میں ہم کوتم کوجدار ہنا مناسب نہیں ہے با ہم مل کر بچھ مشور ہ کرو۔ کہ اب کیا كرنا جائے \_محرى طاقت دن بدن ترتى پر ہے۔ تمام عرب نے اسلام قبول كرليا ہے۔ اور ہم كوان كے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔عمرو کے اس کہنے ہے بنی ثقیف مشورہ پر آ مادہ ہوئے ۔اور پیصلاح قراریائی۔کہ ایک تمخض کوحضور کی خدمت میں روانہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کو روانہ کیا تھا اور عبدیالیل ہے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد یالیل عروہ کا واقعہ دکھے جانے ہے انکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب بیرواپس آتے تو پھر ثقیف عروہ کی طرح سے ان کوبھی قتل کر دیتے ۔ آخر بیرائے قرار یائی کہ عبدیالیل کے ساتھ دوآ دمی احلاف ہے اور تنین بنی ما لک سے بیسب جھ آ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنانچے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روانہ ہوئے کے سختم بن عمرو بن وہب بن معتب اور بنی ما لک سے عثمان بن الی العاص بن بشر بن عبد د ہمان \_اور آ وس بن عوف اورنمیر بن خرشئه بن رہید۔ پس عبدیالیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ۔اور یہی اس وقت کے سردار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح ہے بنی ثقیف ان کے ساتھ بدسلو کی نہ کریں۔اوران لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہرقوم اپنے آ دمی کی یا سداری کرے گی۔ پس بیلوگ مدینہ ہے قریب پہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹو ل کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹوں کونوبت بنوت جرایا کرتے تھے۔ جب مغیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا۔اونٹ ان کے پاس چھوڑ کےخودحضور کی خدمت میں ان کے آنے کی خبر کرنے کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان سے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوںتم یہبیں تھہر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم سے پہلے جا کرحضور سے عرض کر آؤں مغیرہ تھہر گئے اور ابو بمرنے حضور سے جا کرعرض کیا۔ کہ بی ثقیف کا وفدمسلمان ہوکر آیا ہے اور وہ کچھ شرا نظابھی حضور ہے اپنی قوم کے واسطے منظور کرانی اور لکھوانی جا ہے ہیں۔مغیرہ بنی ثقیف کے پاس چلے آئے۔اوران کوتعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو اس طرح سے سلام کرنا۔اوراس طریقہ سے داخل ہونا اور گفتگو کرنا۔ مگران لوگوں کی سمجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے پچھا ثر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ای جاہلیت کے طریقہ سے

سلام ادا کیا۔ اور حضور نے مجد کے ایک گوشہ میں ان کے واسطے جگہ مقرر فر مائی ۔ خالد بن سعید بن عاص حضور کے اور ان کے درمیان میں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوا خالد ہی نے اپنے ہاتھ ہے اس کولکھا اور اس عبد نامہ کے کمل ہونے سے پہلے جو گھا ناحضور کے ہاں ہے ان کے واسطے آتا تو یہ لوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھاتے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر حضور کی بیعت کی ۔ اس عبد نامہ کی شرائط میں سے ایک بیشر طبھی انہوں نے بیش کی تھی ۔ کہ بڑا بتخا نہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین سال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کیا گیر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے اس کو بھی صفور نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کیا گیر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ کہا و حضور نے اس کو بھی صفور نے انکار کہا۔ اور اس درخواست سے ان لوگوں کا منشاء یہ تھا کہ فور آگئا نہ کہ مید نہ کہا ہے منہدم کرنے سے ان کی قوم کے جاہل لوگ اور عور تیں گبڑ جا ئیں گے اور اگر چندروز بعد اس کو منہدم کریے گئا نہ کے منہدم کرنے کا قبل منظور نہیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں وہ لوگ کچھے کچھا صلاح پر آجا ئیں گے۔ گرحضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں وہ لوگ کچھے کچھا صلاح پر آجا ئیں گے۔ گرحضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا حکم ویا۔ اور مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا حکم ویا۔

اورایک شرط ان لوگوں نے بیہ بھی چیش کی تھی کہ نمازے ہم کومعافی دی جائے۔اور ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ژیں گے۔خضور نے فر مایا خیر بتوں کو تہ ہیں اپنے ہاتھ سے تو ژنے ہے تو ہم معافی دیتے ہیں۔ گراس دین میں بچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں دے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عہد نا مدان کولکھ دیا اور پیمسلمان ہو گئے۔عثان بن ابی العاص کوحضور نے ان کاسر دارمقرر فر مایا حالا نکہ عثان ان سب میں نوعمر نے ۔ مگر ان کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا براشوق تھا۔ اور حاصل کربھی لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اس لڑ کے کو میں علم دین کے حاصل کرنے اور قر آن کے کیجھنے میں بڑا حریص یا تا ہوں۔ اس سب سے حضور نے ان کوسر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک شخص سے روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہو گئے تو رمضان کے باتی مہینہ کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے ۔ اور بلال افطار اور بحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں سے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے تھے۔ پس بلال افطار کے وقت آتے اور ہم سے کہتے کہ روز ہ کھول لوہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ بلال کہتے میں حضور کوروز ہ افطار کرائے آیا ہوں اور بلال ایک نوالہ کھاتے ہیں ہم بھی افطار کرتے اور ایسے ہی سحری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے میں حضور کو کھاتے ہوئے جھوڑ کر آیا ہوں۔ پس ہم لوگ بھی اس وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں حضور نے مجھو گو بی اتعاص کے اس وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں جب حضور نے مجھوگو بی العاص کے اب وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے کہ اس وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے کہ اس وقت سے میں جب حضور نے مجھوگو بی اتقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر مایا کہ اے عثمان نماز بہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ

مقتدی بوڑ ھے اور بیاراور کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کوبھی بت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بیلوگ طاکف میں پہنچے۔ تو مغیرہ نے ابوسفیان سے کہا کہتم آگے چلو۔ ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس کو ڈھا ناشروع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گردآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ڈی ہرم میں جہاں اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھرآ کر مغیرۃ بت خانہ نے منہدم کرنے میں شریک ہوا۔ بنی ثقیف کی عورتیں بت خانہ کو منہدم ہوتے ہوئے و کھے کرروتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام بن اور ابوسفیان کے یاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بی القیف نے شہید کیا ہے تو ابوا کہلے بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھتیج یہ دونوں القیف کے وفد کے آنے سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب لاقیف ہے بھی خداور سول القیف ہے بھی خداور سول القیف ہے بھی خداور سول سے محبت کرتے ہیں۔ اور انہیں کو اپنا ولی بناتے ہیں حضور نے فرمایا۔ ابوسفیان بھی تو تمہار سے ماموں ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہمار سے ماموں ہیں اب جو حضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہد م کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالی لیک بن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میر سے باہوء وہ کہ خدمیں قرض کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالی بن عروہ نے عرض کیا گہ یارسول اللہ میر سے باہوء وہ کہ خدمیں قرض ہے۔ اگر حضور حکم دیں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اداکر دیا جائے حضور نے فرمایا اچھی بات ہے۔ اگر حضور حکم دیں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اداکر دیا جائے حضور نے فرمایا اوہ تو ہوں قرض کر میں لیخی میر سے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض مجھ کو دینا ہے۔ اور ہیں بی اس کا دین دار ہوں۔ پس حضور نے ابوسفیان کو حکم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہا حضور نے بی خوص دینا ہے۔ اور ہیں بی اس کا دین دار ہوں۔ پس حضور نے ابوسفیان کو حکم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہا حضور نے تھوکہ حکم فرمایا ہے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہا حضور نے تھوکہ حکم فرمایا ہے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال بت خانہ کر جمع کیا۔ تو ابوسفیان نے ان کے قرض ادا



# حضورنے جوعہدنامہ بنی ثقیف کولکھ کردیا تھااس کامضمون ہیہے



بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیعبد نامہ ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف ہے مومنوں کے واسطے بیہاں کی گھاس اورلکڑی نہ کا ٹی جائے اور نہ بیہاں کے جانو ر کا شکار کیا جائے ۔اور جوشخص ایسا کرتا ہوا پایا جائے گااس کو کوڑے لگیں گے اور کیڑے اتار لئے جائیں گے اور اگر اور زیادہ زیاقی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے محمد رسول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بیتے کم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تھم سے اس فرمان کو خالد بن سعید فیدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بیتے کم محمد بن سام کے خلاف نہ کرے ور نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ بیتے کم محمد رسول خدا مثل فیڈیڈ کی کے۔ بیتی مجمد رسول خدا مثل فیڈیڈ کی کی ہے۔

# حضرت ابوبکرصدیق کا ق میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت ابوبکرصدیق کا ق میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کو حضور مُنَّالَّةُ مُنَّا اپنی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے مخصوص کرنااور سور ہُ برات کی تفسیر

ابن آمخق کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ میں تشریف فر مار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو ذیقعدہ میں مسلمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فر مایا۔ اور اس وقت سور ہُ براً ہم اس عہد کے فکست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جو حضور اور مشرکوں کے در میان میں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ میں آنے ہے رو کا نہ جائے اور نہ اشہر حرم میں کوئی کسی سے خوف کرے بیعہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی جائے اور نہ اشہر حرم میں کوئی کسی سے خوف کرے بیعہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی مقدر تھی ۔ اور سور ہُ براً ہُ میں ان منافقوں کا بھی ذکر ہے جو غز وہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہ گئے تھے بعض کا ان میں سے نام بتایا گیا ہے اور بعض کا نام نہیں لیا گیا۔ چنانچے فرما تا ہے :

﴿ بَرَاءَ وَ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدُتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ الْبَعَةَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

کتے ہوا ورا بےرسول تم کا فروں کو در دنا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُنَّتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ اَحَدًّا فَاتَبُوا الْمَيْوَ الْمُؤْمِدُ الْمُثَرِكِيْنَ ثُمَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا نُسَلَخَ الْكَشُورُوا عَلَيْكُمْ الْحُرُمُ فَاتَتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاتْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُواْ وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاتْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُواْ وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُهُ وَجَدُنَتُمُوهُمْ وَخَدُوا اللّهَ غَفُواْ رَجِيمٌ ﴾

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِهِ النّهُ وَ تَأْبَى قَلُوبُهُمْ وَ اكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اِشْتَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِهِ النّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنِ اللّهِ قَلَا ذِمَّةً وَ الْولْنِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَ اقَامُوا لَكُونَا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنِ اللّهِ قَلَا ذِمَّةً وَ الْولْنِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَ اقَامُوا الصّلوةَ وَ اتَوْالزّ كُوةَ فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَفَصِّلُ الْإِياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

'' مشرکوں کے واسطے کیسے عہد ہوسکتا ہے جالانکہ اگر وہ تم پرغالب ہوں۔ تو تمہارے مقد مہ میں نہ قرابت کو خیال رکھیں گے نہ وفاء عہد کوتم کواپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ول ان باتوں کے خلاف ہیں جو وہ مونہوں سے بکتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان میں سے فاسق

ہیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تی قیمت پر فروخت کر دیا ہے پھراس کے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں ہرے ہیں وہ اعمال جو بیلوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ بیقر ابت کا خیال کرتے ہیں نہ وفا عہد کا اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پس اگر بیتو ہرکے نماز پڑھیں اور زکو ق دیں پس تمہارے دین بھائی ہیں۔ اور ہم آیتوں کو تفصیل واراہل علم کے واسطے بیان کرتے ہیں''۔

حضرت امام ہا قرعلیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے جج کے واسطے جانے کے بعد سورہ براًت حضور پرنازل ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر کو کہلا بھیجیں کہ وہ لوگوں کے جج کے روزاس کا اعلان کر دیں۔حضور نے فر مایا میر کام میرے اہل بیت ہی میں ہے ایک شخص کرے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر فر مایا۔ کہتم جاؤ اور جج میں قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منیٰ میں جمع ہوں سورہ براًت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کر سنا دو۔ اور اعلان کر دو کہ جنت میں کا فر نہ داخل ہوگا۔ اور آیندہ سال سے مشرک جج کو نہ آئے۔ اور نہ کو کی شخص بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کی مشرک جے کو نہ آئے۔ اور نہ کو کی شخص بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کی مدت مقررہ تک ہے وہ عبداس مدت تک برقر ارہے۔

پس حضرت علی بنی دوند خاص حضور کی سانڈنی پرجس کا نام عضباء تھا سوار ہوکر روانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکر سے جاملے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کودیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فر مایا میں مامور ہوں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔

حضرت ابوبکرنے لوگوں کو جج کرایا۔ اور تمام قبائل عرب اپنی انہیں جگہوں پراترے ہوئے تھے جہاں جاہیت کے زمانہ میں اترتے تھے جب قربانی کا روز ہوا تو حضرت علی نے لوگوں کو جع کر کے حضور کے فرمان کا اعلان کیا اور فرمایا اے لوگو جنت میں کا فرند داخل ہوگا اور نداس سال کے بعدے مشرک کعبہ کا حج کرنے پائے گانہ بر ہند ہوکرکوئی شخص کعبہ کا حج کرسے گا۔ اور جس شخص کے پائی حضور کے عبد کسی مدت مقررہ تک ہو وہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ اور آج سے لوگوں کو چار مہینۂ تک مہلت ہے تا کہ سب اپنا اپنا ہوں میں پہنچ جا کیں۔ پھر کسی مشرک کے واسطے عبد اور ذمہ داری نہیں ہے سواان لوگوں کے جن سے حضور کا مدت معینہ تک عبد ہے۔ پس وہ عبد اس مدت تک رہے گا۔ پس اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اس کے بعد حضر سے علی اور حضر سے ابو بکر حضور کی خدمت میں واپس کے اور نہ بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اس کے بعد حضر سے علی اور حضر سے ابو بکر حضور کی خدمت میں واپس

ابن الحق كہتے ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول کو جا رمہینہ گذر نے کے بعد جومشر كین كے اپنے

گھروں میں پہنچنے اور سازوسامان کے درست کرنے کے واسطے مدت مقرر کی تھی۔ان لوگوں پر جہاد کرنے کا حکم دیا۔جنہوں نے حضور کے خاص عہد کوتو ڑ دیا تھا جوتمام عہد میں شامل تھے۔ چنانچے فر مایا ہے :

﴿ اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَنَّوا بِالْحَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ النَّسُولُ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ النَّهُ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ اللهُ اَحَقُّ اَللهُ بَايْدِيكُمْ وَ يَخْوَهِمُ وَ يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ وَ يُلْهِبُ عَيْظَ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَيْمُ حَكِيْمٌ ﴾ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾

''اے مسلمانو۔ تم ان الوگوں کو کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑ دیا۔ اور رسول کو شہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں ہی نے تم ہے جنگ کی ابتدا کی ۔ کیاتم ان ہے خوف کرتے ہو۔ پس اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ ان مشرکوں کو قبل کرو۔ فدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذا ہے کرے گا۔ اور ذیل کرے گا۔ اور تم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور سلمانوں کے سینوں کو آرام دے گا اور ان کے دلوں کے خصہ کو دور فرمائے گا اور جس کو چاہدہ کا اور اللہ علم اور حکمت والا ہے'۔

﴿ اَمْ حَسْدَةُ مَنْ تَدَّ مُحُواْ وَلَمَا مَعْلَمُ اللّٰهِ الّٰذِنْ مَنْ حَاهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ مَنْ مُنْ حَدْ وَا وَلَمْ مَنْ مُنْ وَقَالَ مَنْ مُنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَا مَنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَا مَنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَا وَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ الّٰذِنْ مَنْ حَاهَ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَا مِنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَا مِنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَا وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ الّٰذِنْ مَنْ حَاهُ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَا مِنْ مُنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَقَالَ مَنْ مُنْ مُنْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مُنْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلَمْ مُنْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلُولِ مَا مُعْلَمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَم

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتُرَّكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِهَا تَغْمَلُونَ ﴾

''اے مسلمانوں کیاتم نے بیہ سمجھا ہے کہ تم یو نئی چھوڑ ہے جاؤ گے۔ حالانکہ نبیں جانا خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنہوں نے سوا خدا اور سول اور مومنوں کے کسی کو ولی دوست نبیس بنایا۔اوراللہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس قول کی بابت ذکر فرمایا ہے جو وہ اپنی تعریف میں کہتے تھے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا پلاتے ہیں۔ اور بیت اللہ کی تغییر کرتے ہیں۔ پس ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

یانے والے ہوں گے۔اے مشرکین کیاتم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مجدحرام کے تغیر
کرنے کواس محض کے برابر مجھ لیا ہے جو خدا اور آخرت کے دن پرایمان لایا ہے۔اور راہ خدا ہیں
اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے زدیک یہ برابر نہیں ہیں۔ایمان لانے والے کابر امرتبہ ہے'۔
﴿ إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ ﴿ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُهُ عَيْلَةً فَا وَالْ خِفْتُهُ عَيْلَةً فَا وَالْهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

'' بیٹک مشرکین ناپاک ہیں۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے پائیں اور اگر تم اے مسلمانو مشرکوں کی آید بند ہونے سے فقرو فاقد کا خوف کروتو خداتم کوعنقریب اپنے فضل سے اگر جائے گا۔ تو نگر کرد ہے گا بیٹک خداعلم و حکمت والا ہے''۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ "اے مسلمانو! ان لوگوں کو لل کرو جو خدا پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ ان چیز ول کو حرام مجھتے ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ قن گا دین رکھتے ہیں اللہ کتاب میں سے یہاں تک کہ بیز لیل ہوکر جزید دینا قبول کریں'۔

پھرخداوندتعالی نے اہل کتاب کے شروفریب کا ذکر فرمایا ہے چنانچیفر ماتا ہے:

﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرَّهُبَانِ لِيَا كُلُونَ الْمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَ مَا وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الَيْهِ ﴾ اللهِ وَالنَّهِ مَا اللهِ وَالنَّهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پھرنسنی کا ذکر فرمایا ہے جواہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی یعنی جو مہینے خدانے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کووہ حلال کر کےان کے بدلہاورمہینوں کوحرام کر لیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْمَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

" يعني بيتك مهينوں كى تعداً وخدا كے نزويك بارہ ہے كتاب اللي ميں جس دن ہے كہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا۔ چارمہینے ان بارہ میں ہے حرام ہیں \_پس ان حرام مہینوں میں تم اینے نفسوں برظلم نہ کرنا یعنی مشرکین کی طرح ہےتم بھی ان کوحلال کرلؤ'۔

﴿ إِنَّهَا النَّسِينُي زِيَادُةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءٌ اَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

'' بیشکنسنی کافعل کفرمیں زیادتی ہے گمراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکہ ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھرخدا کی حرام کی ہوئی چیز کوحلال کرلیں زینت دیئے گئے ہیں ان کے واسطےان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے'۔

پھراللہ تعالیٰ نے غزوۂ تبوک میں مسلمانوں کے ست اور کاہل ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفاق کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا مَالكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلُتُمْ إِلَى الأَرْض ﴾ ''اے ایمان والوتم کو کیا ہے کہ جبتم ہے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں چلوتم بھاری ہو جاتے ہو طرف زمین کے''۔

ے اس آیت تک یمی قصہ بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِنْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مدد نه کرو گے تو بیشک خدا نے اس کی مدد کی جبکہ وہ دوآ دمی تنصے غار میں کوہ ثو ر کے''۔ پھرمنافقوں کاذکر فرمایاہے:

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾

''اگر ہوتا مال دنیا کا نز دیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تمہارے ساتھ جاتے مگر دراز ہوئی ان پر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی قشمیں کھا دیں گے کہ اگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرور تنہارے ساتھ چلتے ۔گر کیا کریں ہم مجبور تھے بیلوگ اپنے نفسوں کوجھوٹی قشمیں کھا کر ہلاک کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ بیٹک میرجھوٹے ہیں۔اے رسول خدانے تم کومعاف کر دیا کہتم نے ان کو

بیٹے رہنے کی اجازت دی اس بات ہے پہلے کہ ان میں سے سچے اور جھوٹے تم کومعلوم ہوتے۔ (اوریبی منافقوں کا بیان اس آیت تک ہے)''۔

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُو كُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ الْفَلَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي الْاَفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الْمُواللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ الْفَلَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي الْاَفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الْمُواللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْفَلَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي الْاَفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الله وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْفَلَالَ لِي عَلَى الْمَالِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الله وَهُمْ كَانُونَ وَمِنْهُمْ وَمَى اللهِ عَلَيْ الْفَوْلَ اللهُ عَلَى الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْ

اس سے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اورتمہارے کاموں کو پھیرنا چاہاتھا یہاں تک کہ آگیا حق اورخدا کا تھم ظاہر ہوا۔ حالا نکہ وہ اس کے ظہور کو براسجھتے ۔اوربعض ان میں سے وہ مخض ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی اجازت دواور فتنہ میں نہ ڈالو۔خبر داریہ لوگ فتنہ میں گر پڑے ہیں''۔ پھریہی قصہ اس آیت تک بیان فر مایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّحَلاً لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُوْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُوْ مَّن يَلْمِوْكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضَا إِنَّهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ الصَّدَقَ بِإِدِينَ كُونَى جائِ بِنَاه قلعه بإيها ثرى چوفى بإغار وغيره عنواس مِن تَصل جائين مركى اور شتا بى كرتے ہوئے اور بعض ان منافقول میں سے وہ شخص ہیں جو اے رسول تم كو صدقوں كا مال بائٹے میں عیب لگاتے ہیں۔ پس اگراس میں سے دیے گئے تو راضی ہوتے ہیں اور اگر نہیں دیے گئے تو راضی ہوتے ہیں اور اگر نہیں دیے گئے تو ناراض ہوتے ہیں '۔

پھراللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ صدقات کن لوگوں کے واسطے ہیں:

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ وَالْفَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ وَالْفَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ والْفَارِمِيْنَ وَلَى اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ واللهِ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ والول اورمؤلفة قلوب اورغلام عَلَيْمُ والول اورموافة قلوب اورغلام عَلَيْمُ والول اورمسافرول كرف والول اورمسافرول كو واسطيب فرض من والول اورمسافرول كو والسطيب فرض من والوق المنظم والله عَنْمُ واللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَيْمُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَيْمُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ

يرت ابن بشام جه حديوم

پھرمنا فقوں کےحضور کوایڈ ااور تکلیف پہنچانے کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَ يَتُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنُّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الِّيمْ ''اوربعض منافق وہ ہیں جو نبی کوایذ او ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان سننے والا ہے جو پچھ کہوئن لیتا ہے کہددو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں ہے اور جو لوگ رسول خدا کو تکلیف پہنچا تے ہیں ان کے واسطے در دناک عذاب ہے''۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُو مُؤْمِنِينَ ﴾ " تمہارے سامنے خدا کی قشمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیا دہ حق دار ہیں کہ بیلوگ ان کوراضی کریں اگر بیمومن ہیں''۔

﴿ وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ تَلْعَبُ قُلْ آبَاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزَّ وُنَ ﴾ ''اگرتم ان سے پوچھوتو ہ کہیں گے کہ ہم باتیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہٰ دوکیا خدااوراس کی آپیوں اوراس کےرسول کےساتھ تم ملی کرتے ہو'۔

یہ بات و د بعد بن ثابت عوفی نے کہی تھی۔ پھراس کے آ گے فر مایا ہے:

﴿ يَا آيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِنُسَ الْمَصِيْرُ ﴾ ''اے نبی تم کفاراورمنافقین پر جہاد کرو۔اوران پر تختی کرو۔اوران کا ٹھکا ناجہتم ہےاور براٹھکا ناہے'۔ اورجلاس بن سوید بن صامت نے حضور کی شان میں ہے ادبی کی تھی۔اورعمیر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو بلا کر دریافت کیا۔جلاس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے پچھنہیں کہا۔ تب ية يت نازل مولى "يَحْلِفُون بالله مَا قَالُوا النع" جلاس نے اس كے بعد توبك اور كيے مسلمان موئے ـ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ''اوربعض ان میں ہے وہ مخص ہیں جنہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر خداا ہے قضل ہے ہم کو دے گاتو ہم صدقہ دیں گے اور نیکوں میں سے ہوجائے گیں''۔

ی تعلب بن حاطب اورمعتب بن قشیر بن عمرو بن عوف سے تھے۔ پھرخداوند تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ ٱ لَّذِينَ يَكُمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ الَّيْمِ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل ہےراہ خدا میں صدقہ دینے والےمومنوں یعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں۔ کہ انہوں نے مال بر باد کر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں پاتے ہیں مگر اپنی مشقت کا پیدا کیا ہوامثل ابو قبیل کے پس مسخری کرتے ہیں منافق ان ہے مسخری۔ کرے گا خدا ان سے اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے''۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے واسطے لوگوں کوصدقہ دینے کی رغبت ولائی تو عبدالرحمٰن بن عوف نے چار ہزار درہم دیئے اور عاصم بن عدی نے سووس تھجوریں لاکر ڈھیر کر دیں۔ منافقوں نے ان کی اس فراغ دلی کو دیکھے کہ ہیصد قد ان لوگوں نے ریا اور دکھا وے کے واسطے دیا ہے۔ اور ابوعقیل نے جوا یک غریب آ دمی تھے ایک صاع تھجوروں کی خدا کو کیا ضرورت ہے اے ان کی بچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آ تکھے ساتارہ کر کے مضحکہ اڑایا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جانے گو تیار ہوئے تو منافقوں نے مسلمانوں کو بہکا نا شروع کیا۔ کہ میاں اس پخت گرمی کے موسم میں جا کر کیا کرو گے ؛

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُّجَهَنَّهَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴾ '' (آخرقصه تک۔) یعنی منافق کہتے ہیں کہ گری میں نہ جاؤاے رسول کہہ دو کہ جہنم کی آگ بڑی سخت گرم ہے اگروہ سمجھ رکھتے ہیں''۔

جھڑے عمر بن خطاب سے روایت ہے گہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا۔حضور کواس کے جنازہ کی نماز پڑھانے بلایا گیا۔حضور تشریف لے گئے۔اور جب آپ نماز کے واسطے کھڑے ہوئے ۔ تو میں آپ کے سامنے آن کر کھڑا ہوا۔اور میں نے عرض کیایا رسول آپ اس دشمن خدا عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جس نے فلال روزیہ کہا تھا اور فلال روزیہ کہا تھا سارے واقعات میں اس کے بیان کرنے لگا۔اورحضور تبہم فر مارہے تھے۔آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور نے فرمایا اے عمر میں جاؤ۔خدانے (منافقول کے سے) مجھ کواختیار دیا ہے۔ چنانچواس نے فرمایا ہے:

﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَنْ يَتْغِفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

'' بینی اے رسول تم چاہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرویا نہ کرو۔اگرتم ان کے واسطے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کروگے ہیں ہرگز خداان کو نہ بخشے گا''۔

حضور نے فرمایا اے عمر اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔ تو میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ ان کے واسطے مغفرت کی دعا کروں عمر کہتے ہیں پھر حضور نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر پرتشریف لے گئے اور مجھ کوحضور کے ساتھ اپنی اس جرات اور دلیری كرنے سے تعجب تھا۔ پھرتھوڑى ہى دىرگذرى تھى كەبيد دونوں آيىتى نازل ہوئيں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ ابَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِمِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ رَسُولِمِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

''لیعنی اے رسول تم ان منافقوں میں ہے کسی کے جنازہ کی نماز نہ پڑھاؤنداس کی قبر پر کھڑے ہو بیٹک ان لوگوں نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ گفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں'۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھرحضور کسی منافق کے جنازہ پرتشریف نہیں لے گئے۔اور نہ کسی کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

اس كآ گاللەتغالى فرماتا ب:

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنُ أَمِنُوا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ "اور جب كوئى سورة اس مضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدا اور اس كےرسول كے ساتھ جہا و كرو يتو منافقوں بيس سے مال ودولت والے تم سے بيٹھر بنے كى اجازت ما نَكتے بين '۔ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مَعَةٌ جَاهُدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولِيْكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ الْفَوْرُ مَن اللّٰهُ لَهُمُ جَنّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴾ الْعَظِيْمُ ﴾ الْعَظِيْمُ ﴾

''لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ راہ خدا میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اور انہیں لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور یہی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے بنتیں جن کے نیچے نہریں ہبتی ہیں یہ لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے بنتیں جن کے نیچے نہریں ہبتی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بروی کا میانی ہے'۔

﴿ وَ جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ ﴾

"(آخر قصه تک۔) اور آئے والی ہونے کے وقت عرب کے دہقانی لوگ تا کہ ان کے واسطے اجازت دی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے خدااور رسول سے جھوٹ بولا تھا''۔
اور معذور ن بی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جوسواری نہ ملنے کے سبب سے جہاد میں نہ جاسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ أَعْيِنَهُمْ

پھران منافقوں کے مسلمانوں کے سامنے تشمیں کھانے اور عذر نامعقول پیش کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اوراگرتم ان سے راضی بھی ہوجاؤ گے تو یقیناً خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا پھرد ہقانی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں انہی کر وش قرض شار کرتے ہیں۔اور تمہارے ساتھ زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اوراللہ سننے والاعلم والا ہے''۔

پھران اعراب کا ذکر کیا ہے جو خالص اور کیے مسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُول الدَاتِهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾

"عرب کے دہقانوں میں ہے بعض لوگ وہ ہیں جوخدااورروز آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس کوخدا کی نزو کی اور رسول کی دعا کا سبب جھتے ہیں ۔خبر دار بیشک بیخرچ کرناان کے واسطے قربت کا باعث ہے"۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے میں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور ثواب کا ذکر فرما کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے سبقت کی اور ان کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے احسان اور نیکی کے ساتھ ان کا اتباع کیا۔ چنانچے فرمایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

﴿ وَ مِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى البِّفَاقِ ﴾

'' یعنی تمہارے اردگر وجوعرب رہتے ہیں۔ ان میں ہے بعض منافق ہیں۔ اور بعض مرین ہیں۔ اور بعض مرین ہیں۔ اس میں سے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں'۔

رہنے والوں میں سے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں'۔
﴿ سَنْعَاذِ مُودُدُ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردَدُونَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیمٍ ﴾

﴿ سَنْعَاذِ مُهُودُ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردُدُونَ اِلٰی عَذَابِ عَظِیمٍ ﴾

''عنقریب ہم ان کو دومرتبه عذاب کریں گے'۔

ایک عذاب بیجس کے اندرو نیامیں گرفتار ہیں بیعنی اسلام کی ترقی کود کیھ کرمرے جاتے ہیں۔اور دوسرا عذاب قبر کا ہے پھران دونوں عذا بوں کے بعد بڑے عظیم الشان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیر منافق گرفتار کئے جائیں گے۔

﴿ وَ اخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَنْوُرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِيْمٌ ﴾ الله عَفُورُ رَّحِيْمٌ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اعتراف کیا اور ایتھے اور برے دونوں طرح کے مل کئے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیٹک خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔ ﴿ حُدُ مِنْ اَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُعطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَرِّحْيَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ ﴿ حُدُ مِنْ اَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُعطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَرِّحْيَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ 'اے رسول تم ان کے مالوں میں سے صدقہ کے کراس کے ساتھ ان کو پاک اور پا کیزہ کرو بیٹک تمہاری وعاان کے واسطے سکون کا باعث ہے''۔

﴿ وَ اخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِآمُر اللهِ إِمَّا يُعَدِّبِهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾

"اور دوسرے بیجھے رہنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تھم اُلی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں یا ان کوعذا برے یان ان کی توبہ قبول فرمائے۔ پھراس کے آ گے مجد ضرار کا ذکر فرمایا ہے '۔

### چرفرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنُفْسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

'' بیشک خدانے مومنوں ہے ان کے جان و مال کوخریدلیا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدا میں لڑتے ہیں۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا حق اور لا زمی ہے تو رات اور انجیل اور قرآن میں پس اے مسلمانو! تم اپنی اس تیخ کے ساتھ خوش ہو جو خدانے تم سے کی ہے۔ اور یہی بڑی کا میابی ہے''۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سور ہُ براُت کولوگ میعثر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لوگوں کے پوشیدہ حالات ظاہر کر دئے تھے۔راوی کہتا ہے غز وہُ تبوک حضور کا آخری غز وہ تھا۔ جس میں آپ بذات خاص تشرّیف لے گئے۔



ابن اتحق کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول کرلیا پھرتو چاروں طرف سے قبائل عرب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے گئے۔

ابن آئی کہتے ہیں اصل میں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر تھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا سیوں کا کیا انجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہادی اور پیشوا سمجھے جاتے تھے اور کل عرب ان کی بہ نسبت بیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم ملینظ کی اولا وہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

اور قریش ہی کی حضورے مخالفت کے سبب سے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو مکہ فتح ہو گیا اور قریش کا زوراور مخالفت اسلام نے تو ڑ دیا۔سب عرب سمجھ گئے۔کہ ہم کسی طرح رسول خداکی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

پھرسب کے سب گروہ کے گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے لگے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

'' جبکہ آگئی مدد اللہ کی اور فتح اور دیکھاتم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں خدا کے دین میں فوجیس کی فوجیس پس اپنے رب کی حمد اور تبیج کرو۔اور اس سے دعائے مغفرت کرو بیٹک وہ تو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔





# بنى تميم كے وفد كا حاضر ہوناا ورسور ہُ حجرات كا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بن تمیم کا وفد بھی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بن تمیم۔ اس لئے یہ لوگ وفد میں تھے عطار دبن حاجب بن اذرارہ بن عدس تمیں یہ وہ شخص ہیں جن کو حضور نے سعادیہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اس طرح آپ نے اپنے اصحاب مہاجرین میں عقد اخوت قائم کیا تھا حضرت ابو بکر اور عمر میں اور حضرت عثمان اور عبد الرحمٰن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام میں ابوذ رغفاری اور مقداد بن عمر و بہرانی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن یزید مجاویہ کا حادث معاویہ کا خات کا وارث میں کرایے قبضہ میں کرایے۔ ایس انتقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ کے بہو کی ہے۔

اور بیلوگ بھی بی تھیم کے وقد میں تھے تھے بن پر بیداور قیس بن حرث اور قیس بن عاصم ۔ ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بی تھیم کی شاخ بی دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا ہ بن تھیم میں سے تھاور اقرع بن حالی کی مالک بن وارم بن مالک سے تھے۔ اور حتات بن پر بیٹھی بی دارم بن مالک سے تھے۔ اور خبین حالی مالک سے تھے۔ اور خبر و بن ابت می بی معقر اور زبر قال بن بدر بی بحصد لہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ہ بن تھیم سے تھے۔ اور غبر و بن ابت می بی منقر بن عبید بن حرث بن عرب بن سعد بن زیدمنا ہ بن تھیم سے تھے۔ اور قبیس بن عاصم بھی بی منقر بن عبید بن عبید بن حرث بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قبیل بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قبیل بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قبیل بن حالی فتح کہ اور ان لوگوں کے ساتھ عید نہ بن حصن فزر کی بھی تھے۔ اور عید نہ بن حصن اور اقرع بن حالی فتح کہ اور حید نہ اور طاکف بیس حضور کے ساتھ شریک تھے۔ اور حید نہ بن حصن اور اقرع بن حالی فتح کہ اور حید نہ بن اور طاکف بیس حضور کے ساتھ شریک تھے۔

جب بیلوگ مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آوازیں ویش شروع کیس کداے محم منظافی نظیم ہم آؤ۔ ہم تم سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویت سے تکلیف ہوئی۔ مگرائی وقت با ہرتشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے خطیب کو آپ تھم دیں تاکہوہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فر مایا میں نے اجازت دی تمہاراا خطیب کے کیا کہتا ہے۔ پس عطار دین حاجب کھڑا ہوا اور نہایت فصاحت سے اس نے بیہ خطبہ پڑھا۔



بنيتميم كاخطبه



اس خدا کی تعریف ہے جس کا ہم پر بہت بڑافضل واحسان ہےاور وہی تعریف کے لائق ہے جس نے

ہم کو بادشاہ بنایا اور بڑی مال و دولت عنایت کی۔ جس کوہم نیک کا موں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تمام مشرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ باعزت کیا ہے اور تعدا دوشار میں بھی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع انسان میں ایسا کون ہے جو ہماری ہم سری کا دعویٰ کر سکے کیا ہم سب کے سردار نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں اگر کسی کو ہمارے سامنے اپنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جیسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ بھی فلاہر کرے اور ہم نے نہایت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں مگر ہم کواپنے منا قب اور اپنی فعمتوں کے بیان کرنے سے جو خدا نے ہم کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دعیٰ ہو وہ بھی ہمارے سامنے اپنے مفاخر بیان کرے اور لازم ہے کہ جو فضائل وہ بیان کرے وہ ہمارے فضائل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئ کرحضور نے ثابت بن قیس بن ثنا سے فر مایا کہتم کھڑے ہوکر اس کے خطبہ کا جواب دو ثابت کھڑے ہوئے اور بیہ خطبہ پڑھا۔

# ثابت بن قيس كا خطبه

اس خداکوجرو شاء سر اوار ہے جس نے آسان وزمین کو پیدا کر کے اپناتھم ان کے اندر جاری کیااوراس کاعلم کل اشیاء کوا حاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر بات اس کے خضل پر موقوف ہے بھراس کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے ہم کو زمین کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ اور اپنی کل کٹلوق میں اپنے بنی کو ہر گزیدہ کیا۔ جو تمام خلقت میں ازروئے نسب کے ہزرگ اور اندر ہے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حن کر دار ہے آراستہ ہیں۔ خدانے ان کو تمام عالم میں ہے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر امین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذکی رخم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذکی رخم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت اس دعوت کے قبل کرنے میں سبب تے کہاں دعوت کے مطبع ہوئے اور خداور سول کے تعلم کو قبول کیا۔ پھر ہم انسار نے مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں مہاں تک کہ وہ خدا در سول کے ساتھ ایمان لائیں۔ پس جو ان میں سے ایمان لائیس کی رسول کے وزیر ہیں تمام کفار و مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خداور سول کے ساتھ ایمان لائیس ۔ پس جو ان میں اور کھو ظار ورجوا نکار کرے گا جم ہمیشہ اس پر جہا دکریں گا دوراس کا قبل کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی دعوت کرتا ہوں اور کی موروں میں موروں اور کو ورتوں کے واسطے بھی اور تم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی دعوت کو تا ہموں موروں میں موروں اور کل موروں ور ورتوں کے واسطے بھی اور تم پر سالم ہو۔

راوی کہتا ہے اس کے بعد بی تمیم کے وفد میں سے زبر قان بن بدرنے کھڑے ہوگرا پی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ٹابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ تھے بلوایا جب حسان آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دوحسان نے ایک طویل نظم فی البدیہہ سلام اور مسلمانوں کے فخر اور تعریف میں پڑھی۔ جس کوس کر اقرع بن حابس تمیمی نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر ہمارے شاعرے افضل و بہتر ہے۔اوران کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر ہمارے شاعرہ کے بعدیہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت کچھانعام زیادہ شیریں ہیں۔ پھراس مقاخرہ اور مشاعرہ کے بعدیہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پچھانعام واکرام سے ان کوسر فراز فرمایا۔ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم نامی تھااس کو یہ ٹھکانا میں جھوڑ آئے تھے حضور نے اس کوبھی وہی انعام دیا جوان کودیا تھا۔اور بن تمیم کی شان میں بیآیت نازل ہوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَدَآءِ الْحُجُرَاتِ اكْتَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ﴾ ''یعنی اے رسول جولوگتم کوجروں کے چھے سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

# عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کابنی عامر کی طرف ہے آنا

گرفتار ہوا۔ گردن میں اس کے ایک گانٹھ پیدا ہوئی اور بن سلول میں ہے ایک عورت کے گھر میں مرگیا۔
دونوں ساتھی اس کے اس کو فن کر کے آگے روانہ ہوئے۔ جب اپنے شہر میں پہنچ تو قوم نے اربد ہے پوچھا
کہ کہوکیا خبرلائے اربدنے کہا کچھ بھی نہیں تتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبادت کی طرف بلایا کہ اگروہ میرے
پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیر مارتا اور قل کردیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربدا پنے اونٹ کو لے کر
کہیں جارہا تھا کہ یکا بیک بجلی گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ یہ اربد بن قیس بعید بن ربیعہ کا مال
شریک بھائی تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں عامر بن طفیل اور اربد کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے 'اللہ یعلم ما تحمل کل انشی سے و مَالَّهُمْ مِنْ دُونِهٖ مِنْ وَّال' تک اور اس آیت میں معقبات ہے وہ فرشتہ مراد ہیں جو تھم الہٰی سے حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اربد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَاءُ' یعنی جس پر چاہتا ہے بجل گراتا ہے جیسے اس وقت اربد پر گرائی۔ ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَاءُ' یعنی جس پر چاہتا ہے بجل گراتا ہے جیسے اس وقت اربد پر گرائی۔

# بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا

این اکن کے جین بی سعد بن بحر نے اپی قوم ہے ایک تحفی صنام بن تعلبہ کو حضور کی خدمت ہیں روانہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب صنام بن تعلبہ یہ یہ ہیں آئے اپنے اونٹ کو مجد شریف کے دروازہ پر بھا کر آپ اندرداخل ہوئے اور حضوراس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے صنام نے آ کر پوچھاتم لوگوں ہیں عبدالمطلب کے فرزند کون صاحب ہیں حضور نے فر مایا ہیں ہوں صنام نے کہا کیا آپ بی مجمع کا پیٹے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہاں صنام نے کہا کیا آپ بی مجمع کا پیٹے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہاں صنام نے کہا کیا آپ بی مجمع کا پیٹے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہاں صنام نے کہا ہیں آ ہوں گا۔ تم کو جو کچھ دریا فت کرنا ہے کرو۔ صنام نہ ہوں۔ ویس دریا فت کروں حضور نے فر مایا ہیں ناراض نہ ہوں گا۔ تم کو جو کچھ دریا فت کرنا ہے کرو۔ صنام نہ ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں کہ دیتا ہوں اور وہ سوال کرتا ہوں کہ دیتا ہوں اور وہ سوال کرتا ہوں کہ کہا بین آپ کو آپ کے بعد ہوں گے تتم دیتا ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کو تھم کیا ہے کہ خاص انہی کی عبادت کریں اور کی کو اس کے ساتھ شریک نئر کیں۔ اور ران بین کی پرسٹش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے حضور نے فر مایا ہاں۔ صنام نے پھرای طرح قتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تکم فر مایا ہیں کی عبادت کریں اور کی کو اس کے بیاں۔ صنام نے پھرای طرح قتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تکم فر مایا ہے کہ ہم ان پانچوں نماز وں کو پر جیس صنور نے فر مایا ہاں۔ غرضیکہ اس طرح صنام نے تھوں ہوں کو جو اور روز وغیرہ کی نبست سوالات کے اور ہرسوال کے ساتھ حضور کواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے اور ہرسوال کے ساتھ حضور کواس کی طرح تم دیتھے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے اور ہرسوال کے ساتھ حضور کواس کی طرح تم دیے جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں

تک کہ جب منام ان سب سوالوں ہے فارغ ہوئے تو کہاا شہدان لا الدالله واشہدان محمدارسول اللہ جن فرائض كا آپ نے حكم فرمايا ہے ان كوميں اداكروں گا۔ اورجن باتوں ہے آپ نے منع كيا ہے ان ہے باز رہوں گا اوران میں ہے کچھکم یا زیادہ نہ کروں گا۔اور پھر پیحضور کے پاس سے رخصت ہو کراینے اونٹ کی طرف آئے۔ضام کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کی انہوں نے دو زلفیں بنا رکھی تھیں اب جو بیر خصت ہوئے حضور نے فر مایا۔اگر زلفوں والے نے بیہ بات سیج کہی ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

راوی کہتا ہے ضام اپنے اونٹ کا پیکرہ کھول کراس پرسوار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس آئے۔قوم ساری ان کے پاس جمع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ پیتھی کہا ہے قوم لات اور عزی باطل ہو گئے قوم نے کہا خبر داراے صام ایسی بات نہ کہہ تو نہیں ڈرتا کہیں تجھ کوحرص یا جذام یا جنون نہ ہوجائے۔ صام نے کہااے قوم جھ کوخرا بی ہویہ بت نتم ہے خدا کی بچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے خدانے اپناایک رسول بھیجا ہےاور اس پراپی کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گمراہی سے یاک کیا ہے پھر ضام نے کلمیہ پڑھااشہدان لا الہالا الله وحدہ لا شر یک لیہ واشہدان محمدعبدہ ورسولیہ۔اوراے قوم میں ان رسول ہے تمہارے واسطےسب باتیں دریا فت کرآیا ہوں جن کوتمہارے تیئں بجالا نا جاہئے وہ بھی اور جن ہے تم کو پر ہیز کرنا جاہئے وہ بھی۔

راوی کہتا ہے پس فتم ہے خدا کی ای روز شام ہے پہلے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مردیاعورت میں ہے باقی نہیں رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے صام ہے بہتر کسی کا وفد نہیں سا۔

### عبدالقبس کےوفد کا آنا

ابن آبخق کہتے ہیں بیعبدالقیس کی طرف سے حضور کی خدمت میں جارود بن عمرو بن خنش حاضر ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جارو دبن بشر بن صعلے ہیں ۔اور پینصرانی تھے۔

ابن آبخق کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی ۔حضور نے ان کواسلام کی دعوت فر مائی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ایک دین رکھتا ہوں اگر میں اینے دین کو آپ کے دین کی خاطر حچیوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامن ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہاں میں ضامن ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کواس سے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے۔ پس جاروداوران کے سب ساتھی مسلمان ہوئے اور پھرحضور سے انہوں نے سواری مانگی حضور نے فر مایا میرے یاس سواری نہیں ہے پھر جارو دحضور سے رخصت ہوکرا پنی قوم میں آئے اور بڑے کیے دین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد

ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگول کواسلام کی طرف انہوں اوران کے ساتھیوں نے بلایا تھا اور کہتے تھے کہا ہے لوگومیں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمداس کے بندہ اور رسول ہیں اور جوشخص بیا گواہی نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

## بی ضیفہ کامسیلمہ کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بنی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسیلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ابن انحل کہتے ہیں بیاوگ بنی نجار میں ہے ایک عورت کے مکان پرٹھہرے تھے۔

جب بنی حنیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کپڑ ااوڑ ھا کر چھپار کھا تھا اور حضور سحابہ کے ساتھ مسجد میں رونق افروز تھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور ہے گفتگو کی اور پچھ ما نگا حضور نے فر مایا اگر تو مجھے ہے بیھجور کی سنٹی بھی مانگے گا تو میں تجھ کونہ دوں گا۔

اورا یک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی صنیفہ حاضر ہوئے ہیں بیرتو مسیلمہ کو بیا پی فردوگاہ میں چھوڑ آئے تھے پھر جب بیالوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کوانعام واکرام تقییم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہم اپنی فردوگاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ اور وہ ہمارے اسباب کی حفاظت کرر ہا ہے حضور نے فرمایا وہ بھی ہم ہے کم مرتب کانہیں ہاور پھراس کے واسطے بھی حضور نے ای قدرانعام کا حکم دیا جوان میں سے ہرایک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسیلمہ کے پاس آئے ۔ تو جواس کا حصہ حضور نے دیا تھا کہ ہرایک کو دیا قوا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسیلمہ کے پاس آئے ۔ اور وشمن خدا مسیلمہ مرتبہ ہوکر نبوت کا اس کو دیا اور سارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر کیامہ میں چلے آئے اور وشمن خدا مسیلمہ مرتبہ ہوکر نبوت کا دعوی کر بیٹھا اور کہنے لگا میں نبوت میں مجمد کا شریک ہول اور ان لوگوں سے کہا جواس کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ دیکھو کیا تم ہے محمد نے بیا بات ای سیب سے کہی تھی کہ و بھو کیا تھے کہ بیڈوت میں میراشر یک ہوگا پھراس مسیلمہ نے مقصی عبارتیں گھر گھڑ سبب سے کہی تھی کہ وہ موجھ کو جانتے تھے کہ بیڈوت میں میراشر یک ہوگا پھراس مسیلمہ نے مقصی عبارتیں گھر گھڑ اور بی تو میں کو موانی شروع کیس اور کہا ہیمیر سے اور وہی آتی ہے جسے محمد کی گئے گئے گہر آن نیاز ل ہوتا ہے اور شراب اور زیااس نے حال کر دیا اور نماز بھی معاف کر دی۔ اور باوجودان باتوں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکرتا تھا اور بی حنیفہ اس کے مطبع ہو گئے تھے۔

#### بی طے کے وفد کا حاضر ہونا

بی طے کے سر دار زیدالخیل اس وفد کے ساتھ تھے جب حضور کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہوئی حضور



نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فر مایا عرب کے جس شخص کی فضیلت میرے سامنے بیان کی گئی اور پھر وہ مخص مجھ سے ملا تو اس فضیلت سے میں نے اس کو بہت کم پایا سواز ید الخیل کے کہ ان کی جس قدر تعریف میں نے سئ تھی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فر مان لکھ کران کو عنایت کیا۔اوران کا نام زید الخیر رکھا جب بیر خصت ہونے لگے تو حضور نے فرمایا اگر زید مدینہ کے نجار سے نجات یا جا کیں جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قردہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جوحضور نے جا گیر کان کوعنایت کیا تھا آ گ میں جلا دیا۔

# عدى بن حاتم كاحوال

خودعدی بن حاتم کہتے ہیں عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی شخص رسول خدا سے نفرت کرنے والا نہ ہوگا۔
اور میں ایک شریف آ دمی نصرانی تھا اور میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور ان کے سارے انتظام میں ہی کرتا تھا۔ میرا
ایک غلام عربی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میر سے عمدہ عمدہ مونے اور فربداونٹ جمع کر کے تیارر کھا ور جب تو
محمد کے نشکر کی اس طرف آنے کی خبر سے تو مجھ کوخبر کر دیجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسر سے روز مجھ سے کہا کہ اس
عدی تجھ کو جو بچھ کرنا ہے وہ اب کرلے کیونکہ میں نے ایک نشکر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
یافشر محمد خالفتی کا ہے۔

عدی کہتا ہیں میں نے غلام ہے کہا کہ تو جلد جا کراونوں کو لے آ۔ غلام اونوں کو لے آیا۔ اور میں اپ اہل وعیال کو ان پرسوار کر کے ملک شام کوروا نہ ہوا۔ فقط ایک میری بہن حاتم طائی کی بینی رہ گئی اس کو میں اس جلدی میں اپنے ساتھ نہ لا سکا اور ملک شام میں میں نے سکونت اختیار کی میرے جانے کے بعد حضور کے لئکر نے بنی طح پر جملہ کیا اور قید یوں کو ایک خیمہ میں حضور کی مجد کے دروازہ کے آگے رکھا گیا۔ انہیں میں میری بہن بھی تھی اور بردی ہمت اور جرائت اور عقل والی عورت تھی ایک دفعہ حضور جب اس کے خیمہ کے پاس سے گذرے اس نے عرض کیا یارسول اللہ والد ہلاک ہوا۔ اور واقد غائب ہو گیا اب حضور مجھ پراحیان فرمائیں خداحضور پراحیان کرے گا۔ حضور نے فرمایا تیرا واقد کون ہے اس نے عرض کیا عدی بن حاتم طائی حضور نے فرمایا وہی جو خدا ورسول سے بھاگ گیا ہے پھر حضور تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر حضور کا ادھرے گذر عوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے

گئے۔ جب تیسر ب دوز پھر حضور تشریف لائے تو میں ناامید ہوگئی تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے میری طرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہوکر حضور ہے عرض کر میں نے کھڑے ہوکر وہی عرض کیا حضور نے فر مایا میں نے تمہاری درخواست منظور کی۔ اب تم جانے میں جلدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آ دمی تمہاری طرف کا جانے والا آ و نے تو کو خبر کرنا۔ میں اس کے ساتھ تم کوروا نہ کر دوں گا۔ کہتی ہیں میں نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون شخص تھے جنہوں نے مجھ کو اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب بنی درو تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی عرض میں اپنا طالب بنی درو تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی بیال تک کہ بنی قضاعہ کے چندلوگ آ ئے یہ شام کو جاتے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں جانا چاہتی تھی۔ میں حضور مجھ کو جانے ہیں۔ جن پر جانا چاہتی تھی۔ میں حضور مجھ کو جانے کی اجاز ہ دیں حضور نے ہی کی اجاز ہوئی۔ کیا اور میں کھو کو کبڑ ہے اور کھانا اور خرچ سب عنایت کیا اور مواری کے ساتھ ملک شام کوروا نہ ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز دیکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ دل میں کہا کہ ہونہ ہوجاتم کی بیٹی ہو۔جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اونٹ پر سے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواہنے بال بچوں کو تولے آیا اور مجھ کو وہاں چھوڑ آیا بی تونے کیا حرکت کی ۔عدی کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہاا ہے بہن تم کومیرے تیئں ایسا کہنا نہ جا ہے میں اس وقت بالکل مجبور ہو گیا تھا ورنہ تم کواپنے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے بوچھا کہ بیتو بتاؤتم محم من التی اللہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے بیہ ہے کہ تم ان سے جلد جا کرملوا گروہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی ۔اورا گروہ بادشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بیٹک بیتم نے بہت اچھی رائے دی ہے پھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچااور مسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوااور سلام کیا حضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں حضور کھڑے ہو گئے ۔اور مجھ کواینے مکان میں لے جانے لگے کہ ایک صعیفعورت آ گٹی اور اس نے بڑی دیر تک حضور ہے کچھاپنی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر ہے کھڑے رہے میں نے اپنے دل میں کہایہ بادشاہ نہیں ہیں بادشاہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے پھر حضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اورا یک موٹا گدااٹھا کرمیری طرف ڈال دیا۔اورفر مایا اسلی پر بیٹھو میں نے عرض کیا حضورتشریف رکھیں فر مایانہیں تم ہی بیٹھوآ خرمیں اس پر بیٹھا اور حضور زمین پر بیٹھے میں نے اپنے ول میں کہا ہے بات ہر گز بادشاہوں کی بینیں ہے پھرآ پ نے فر مایا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوی نہیں تھے میں نے عرض کیا باں فر مایا اور پھرتم اپنی قوم ہے تکس وصول کرتے تھے حالا نکہ بیتمہارے مذہب میں حرام تھا میں نے عرض کیا بے شک اور میں نے جان لیا کہ بیشک حضور نبی مرسل ہیں جوان با توں کی آپ کوخبر ہے پھر فر مایا ہے عدمی شاید تم اس خیال سے اسلام کے قبول کرنے میں تامل کرتے ہو کہ مسلمان غریب لوگ ہیں۔ پس قسم ہے خداکی میہ اس فقد ر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈ سے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ قبول کرے۔ اورشایدتم اس وجہ ہے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑ ہے ہیں اور دشمن ان کے بہت ہیں پس قسم ہے خداکی کہ عنقر یب تنہا عورت قادسیہ سے سفر کر کے مکہ کی زیارت کوآئے گی۔ اور راستہ میں اس کوکسی کا خوف نہ ہوگا۔ اورشایدتم اس وجہ سے تامل کرتے ہوگے کہ مسلمانوں کے پاس ملک بورسلطنت نہیں ہے پس قسم ہے خداکی تم عنقر یب من لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فنتے کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں غداکی تم عنقر یب من لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فنتے کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہوگیا اور عدی کہتے تھے دو با تمیں میں نے حضور کی فر مانے کے مطابق و کمیے لیس یعنی قادسیہ سے سافر عورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسطے بے خوف و خطر آتے ہوئے دیکھا اور بابل کے کل بھی مسلمانوں نے فنتے عورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسطے بے خوف و خطر آتے ہوئے دیکھا اور بابل کے کل بھی مسلمانوں نے فنتی کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر سے کے دیکھی کا منتظر ہوں کہ بیا کہ ظہور پذریر ہوگی۔

### فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا

ابن ایخی کہتے ہیں فردہ بن مسیک مرادی شاہان بنی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہونے ظہورا سلام سے پہلے فیبلہ مراداور فیبلہ ہمدان میں جنگ ہوئی تھی اوراس جنگ میں بنی ہمدان نے بنی مراد کو بہت فقل و غارت کیا تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الردم مشہور ہے اوراس جنگ میں بنی ہمدان کا سردار جدع بن ما لک تھا۔ اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ ما لک بن حریم ہمدانی سردار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر ما یا اے فردہ تمہاری قوم بنی مراد کو جوصد مدیوم الردم کی جنگ میں پہنچاتم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر ما یا اے فردہ تمہاری قوم بنی اور شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوبی اس سے چھور نے ہوا یا نہیں۔ فردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوبی میں زیادہ کیا۔

پھرحضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مرا داور بنی زبیداور قبیلہ مذجج کا حاکم بنا کرروانہ کیا اور خالد بن سعید بن عاص کوبھی ان کے ساتھ زکو ۃ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ خالد حضور کی و فات تک و ہیں رہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگوں کے ساتھ عمر و بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلنے ہے۔ پہلے اجواں نے قیس بن کشوح مرادی ہے کہ سے اسے قیس تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ ہم نے سنا ہے۔ کہ اس میں ( rri ) = ( r - ) = ( r - ) = ( r - ) >

ے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پس تم بھی میرے ساتھ ان کا اتباع کریں گے۔ اور اگروہ نبی ہیں یا نہیں اگروہ نبی ہیں توان کی نبوت تم پر پوشیدہ نہ رہے گی۔ اور ہم ان کا اتباع کریں گے۔ اور اگروہ نبی ہیں توان کا حال ہم کومعلوم ہو جائے گا۔ قیس نے اس رائے سے انکار کیا اور عمر و بن معدی کرب کو جابل بتلایا عمر و بن معدی کرب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے مشر ف ہوئے۔ جب پی خبر قیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے مشر ف ہوئے۔ جب پی خبر قیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب نے بھی اس کو جو اب ترکی بتری کرب کو دھم کا یا اور کہا کہ تم نے میری رائے کے خلاف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کرب نے بھی اس کو جو اب ترکی بتریک دیا۔ ابن الحق کہتے ہیں عمر و بن معدی کرب اپنی قوم بنی زبید میں رہتا تھا جس کا حاکم حضور نے فردہ بن مسیک کومقرر فرمایا تھا۔ پھر حضور کی و فات کے بعد عمر و بن معدی کرب مرتد ہوگیا۔

## بنی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا

ابن اتحق کہتے ہیں اضعث بن قیس بنی کندہ کے اس آ دمیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے رہیمی کپڑے ہیں رکھے تھے جب بید حضور کے سامنے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم تو مسلمان ہیں فر مایا پھر بیدر پیشی کپڑے کیوں پہنے ہیں۔ حضور سے حضور سے حضور سے بین مان لوگوں نے ان کپڑوں کو بھاڑ کر ڈال دیا پھر اضعت بن قیس نے حضور سے عرض کیا یارسول اللہ ہم بھی آ کل المرار کی اولا دہیں اور حضور بھی آ کل المرار کی اولا دہیں حضور نے تبسم کیا اور فر مایا پیڈسپر عباس بن عبد المطلب اور رہیعہ بن حرث سے بیان کرو۔

راوی کہتا ہے اس کا سبب میں تھا کہ عباس اور ربیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جاتے سے تھے ہم آ کل تھے تو جب کوئی ان سے پوچھتا۔ کہتم کون لوگ ہو میہ اپنی عزت اور فخر ظاہر کرنے کے واسطے کہتے تھے ہم آ کل المرار کی اولا دہیں کیونکہ آ کل المرار بنی کندہ کے بادشاہ کا نام تھا۔

حضورنے اشعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولا دہم کواپنے باپ کانسب بیان کرنا جاہئے تم کواپنے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہاا ہے گروہ کندہ آیاتم ابھی فارغ ہوئے یانہیں قتم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہوہ دوسرے کے نسب میں اپنے تبیئں داخل کرتا ہے اس کو میں اسی کوڑے ماروں گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں اشعث بن قیس کی ماں آ کل المرار کی اولا دیتے ہی اور آ کل المرار حرث بن عمروبن حجر بن عمروبن معاویہ بن حرث بن معاویہ کی وجہ یہ ہوئی۔ کہ حرث بن عمر و کہیں گیا ہوا تھا اس کے پیچھے عمرو بن ہیولہ غسانی نے اس کی قوم پر حملہ کیا اور ان کولوٹ کر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کوبھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں عمر و بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ پیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر تیری گردن بکڑے گا یہ تعریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس دن سے حرث کا لقب آ کل المرار ہو گیا اور حرث نے بنی بکر بن وائل میں جا کر عمر و بن ہیولہ کوئل کیا اور اپنی بیوی کو چھڑ الا یا جوعمر و سے اس وقت تک محفوظ رہی تھی۔ یہ قصہ بہت طویل ہے میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرار حجر بن عمر و بن معاویہ کا لقب ہے اورای کا بیروا قعہ ہے جواو پر بیان ہوا۔ اور بیلقب اس کا اس سبب سے ہوا تھا کہ کسی جنگ میں اس کے اور اس کے شکرنے مار کھائی تھی اور مرار ایک درخت کا نام ہے۔

## هروبن عبداللداز وی کاحضور کی خدمت میں حاضر ہونا 🗱

ا بن ایخق کہتے ہیںصرو بن عبداللہ از وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرا سلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ قبیلہ از د کے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تتے اور اسلام سے مشرف ہوئے تتے حضور نے اَن کوان کی قوم کے سلمانوں پر امیر بنایا اور حکم دیا کہ جومشرک تم ہے قریب ہوں ان پر جہاد کرویعنی قبائل یمن وغیرہ پر۔ چنانچےصروبن عبداللہ حضور کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کالشکر لے کرشہر جرش پرحملہ آور ہوئے اس شہری فصیل بہت مضبوط تھی اور کشکرا سلام کی آید کی خبر سن کر قبیلہ شعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھے صروبن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصرہ کیا اور جب محاصرہ سے پچھے کار برآ ری نہ دیکھی نا چار تنگ ہوکرواپس ہوئے جب بیا لیک پہاڑ کے پاس پہنچے جس کا نام شکرتھا جرش کے رہنے والوں نے خیال کیا کہ صروبن عبداللہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھا گاہے ہم اس کا تعاقب کر کے اس کوفل کریں چنانچہ شکر پہاڑ کے بنچے دونو ں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔اورمسلمانوں نے بہت ہے مشرکین گونل کیا۔اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اوران کے آئے کے منتظر تھے لیں ایک روزیہ دونوں شخص نمازعصر کے بعدحضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک پہاڑ کشر نام ہےاور جرش کےلوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایانہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضوراس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر مایا اس کے پاس اس وقت خدا کے اونٹ ذ نج ہور ہے ہیں۔ مید دونوں اس بات کومن کر بیٹھ گئے۔حضرت ابوبکر یا عثمان نے ان سے کہا کہ مید حضور نے تمہاری تو م کی ہلاکت کی خبر دی ہے تم حضور ہے دعا کراؤ کہ یہ ہلاکت تمہاری قوم پر سے دفع ہو یہ دونوں

کھڑے ہوئے اور حضور سے عرض کیا حضور نے دعا کی کدا سے خدااس ہلاکت کوان پر سے اٹھادئے۔
داوی کہتا ہے پھرید دونوں شخص حضور سے رخصت ہوکرا پنی تو م کے پاس پہنچے۔اوران کومعلوم ہوا۔ کہ
ای وقت اورای دن صروبی عبداللہ نے ان کی قوم کوئل کیا تھا جس وقت حضور نے مدینہ میں اس کی خبران کے
سامنے بیان کی تھی۔ پھراہل جرش کا ایک گروہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام سے مشرف ہوا۔اور حضور
نے ان کے واسطے ان کے شہر کے گردا گردایک چراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دوسرے لوگوں کے
واسطے اس میں جانور چرانے سے ممانعت فرمائی۔

# شاہان حمیر کے ایکی کانامہ لے کرحاضر ہونا 💮

جب حضور تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں اس وقت شاہان حمیر کا اپنی حاضر ہوا۔اور حرث بن عبد کلال اور نعیمان ورمیان ورمیان اور معافر اور ہمدان کے نامہ خدمت میں پیش کئے اور زرعہ ویرن مالک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرانا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھا حضور نے ان سب کے جواب میں بینامہ کھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم عجمہ رسول خدا نبی کی طرف ہے حرث بن عبد کلال اور تعیم بن عبد کلال اور تعمان ذورعین اور معافر اور ہمدان (وغیرہ شاہان حمیر) کو معلوم ہو کہ میں اس خدا کی حمہ و شاء کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھراس کے بعدتم کو معلوم ہو کہ تہارا اپنچی ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب ہم رومیوں کے جنگ ہے والجس آئے اور مدینہ میں ہماری تہارے اپنچی ہمارے اپنچی ہمارے نہیں اس وقت پہنچا جب ہم رومیوں کے جنگ ہوا ہے اور تہ بہاری تہارے اپنچی ہمارے اپنچی ہمارے اپنچی ہمارے ناموں کو ہم نے ملاحظہ کیا اور تہبارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہدایت تمہارے شامل حال فر مائی ۔ اب تم کولازم ہے کہ نیک کام اختیار کرو۔ اور خدا ورسول کی اطاعت میں سرگرم رہوا ور نمال حال فر مائی ۔ اب تم کولازم ہے کہ نیک کام اختیار کرو۔ اور خدا ورسول کی اطاعت میں سرگرم رہوا ور نمال اور بارانی زمینوں میں سے عشر اور چو ہمال ہو۔ اس میں سے پانچواں حصہ خدا ورسول کا نکالوا ور نہری اور بارانی زمینوں میں سے ایک بنت لبون اور پھر ہر پانچ اونوں میں سے ایک بحری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جوالیس کا تیوں میں سے ایک بنت لبون اور پھر ہر پانچ اونوں میں سے ایک بحری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جوالی میں سے ایک بحری اور جوالی میں ہم بوراس نے مسلمانوں پر قائم کی کی اور جوال سے نیا دو رہی کی اور ہوال کی دور اس میں جوال ہو تم کی کی اور ہوال کی سے ایک بھر کی اور کی مقابلہ میں بر قائم کی واسطے ہیں اور جوانی کی دور کی دور سرکی کو ایک ہور کی منافع ہیں جومومنوں کے واسطے ہیں اور وہی سرنائی میں خومومنوں کے واسطے ہیں وہی کو وہ کی منافع ہیں جومومنوں کے واسطے ہیں اور وہی سرنائی میں منافع ہیں جومومنوں کے واسطے ہیں اور وہی سرنائی ہیں جومومنوں کے واسطے میں وہور کی کی اور کی میں دیر کی گور کی اور کی میں کی دور کو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی ک

جیں جوان کے واسطے ہیں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذمہ داری ہے اور جو یہودی یا نصرانی مسلمان ہوگا اس پربھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔اور جو یہودی یا نصرانی اپنے ندہب پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بالغ مرد وعورت اور آزاد وغلام پرایک دینار پورایااس کی قیمت کے کپڑے یا اور کوئی چیز ہیں جو یہ جزید رسول خداکی خدمت میں اداکرے گا۔اس کے واسطے خداور سول کا ذمہ ہے اور جونہ دے گاوہ نداور سول کا دشمن ہے۔

اورزرعددوین کومعلوم ہوکہ محرفظ نی اور عبداللہ بن جیسے ہوئے لوگ جب تمہارے پاس پہنچیں۔ پس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پہلوگ معاذبن جبل اور عبداللہ بن زیداور مالک بن عبادہ اور عقبہ بن نمر اور مالک بن عبادہ اور اعتبہ بن نمر اور مالک بن مرہ اور ان کے معاذبین جبل ہیں۔ جب پہلوگ تمہارے پاس پہنچیں تم زکوۃ اور جزیدا ہے نافیس نے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو اپنے اور جزیدا ہے نافیس سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو اپنے راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہادی کو معلوم ہوکہ مجھ کو خبر کی جاتم تم قوم تمیر میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور مشرکیین کو تم نے قتل کیا ہے۔ پس تم کو خیر وخوبی کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم تمیر کے متعلق بھی میں تم کو جھلائی اور مشرکیین کو تم کرنے کا حکم کرتا ہوں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کی خیانت اور ترک مدد نہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فقیر سب کے موالی ہیں۔ اور یہ جان لوکہ زکو ق محم مشائل نے اور خبر ان اور سلے طلال نہیں ہے یہ غریب مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے یہلوگ نہایت نیک اور دیزار اور اہل علم تمہارے پاس فریات کے ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۃ ۔

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور نے معاذبن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فرمائی تھی۔ کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا تاور بشارت دینا متنفر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤ گے جوتم سے پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی لا الدالا اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی گواہی ہے۔ راوی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پہنچ تو جس طرح حضور نے ان کو تھم فرمایا تھا ای طرح کار بندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحافی بیتو بتاؤ کہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔ معاذ نے کہا خاوند کا اس قد رحق ہو سکے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا اگر تم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خبر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت بر کیا حق نے دنا کر عورت بر کیا حق ہو سکے اس کے حق کے دا اگر نے میں کوشش کر عورت نے کہا اگر تم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خبر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت بر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ناک کے نکساروں سے پیپ اورخون جاری ہواور تو اس کواپنے منہ سے چوس کرصاف کرے تب بھی تجھ سے اس کاحق ادا نہ ہو۔





## فردہ بن عمر وجذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ



ابن ایخق کہتے ہیں فردہ بن عمر و جذامی ہا دشاہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جور ومیوں کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمر و نے اپناا پلجی حضور کی خدمت میں اپنے اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید نچر بھی تحفہ بھیجی ۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہموئی ۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید گیا اور پھر ملک فلسطین میں ایک چشمہ کے کنارہ جس کا نام غفر کی تھا فردہ بن عمر و بن نا فرہ جذامی ثم النفا ٹی کوشہید کر کے سولی پر اٹکا دیا۔

## خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا



پھر حضور نے ماہ رہے الآخر یا جمادی الا ولی وار ھیں خالد بن ولیدکو بنی حرث کی طرف مقام نجران میں روانہ کیا اور حکم دیا کہ لڑنے ہے پہلے تین باران کو دعوت اسلام کرنا اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ورنہ پھر جنگ کرنا۔ چنا نچہ خالد نے ایسا ہی کیا اور بیسب لوگ مسلمان ہو گئے ۔ خالد نے ان کو دین کی تعلیم کرنی شروع کی اور قرآن شریف سکھان نے گا اور بی حضور نے خالد کو تھ اور خالد بن ولید نے اس مضمون کا عریف حضور کی خدمت میں خالد بن ولید کی خدمت میں الدار خن الرحیم ۔ حضرت محمد نی سول خداشا ﷺ کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے اسلام علیک یا رسول اللہ ورحمہ اللہ و برکائه میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ۔ اما بعد یارسول ما ﷺ خوضور نے مجھوکو بنی حرث بن کعب کی طرف روانہ فر مایا تھا اور حکم دیا تھا میں تین روز تک ان کو دعوت اسلام کروں پھر اگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں ۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں ۔ پس میں ان کے پاس بھیجا کہ کی بیس آیا اور حسب الحکم حضور کے تین روز تک ان کی دعوت اسلام کی اور سوار وں کو ان کے پاس بھیجا کہ اب بیس آیا اور جنگ سے باز رہے۔ کے پاس آیا اور جنگ سے باز رہے۔ اسلام قبول کراو ۔ سلام سام مور کی تین روز ان کو اور اسلام قبول کیا اور جنگ سے باز رہے۔ اسلام قبول کی موافق عمل کروں اور دین کے ادام رونو اہی اورا دکام ان کو بتلار ہا ہوں آئیندہ جو تھم حضور کی جناب سے صور دی تک موافق عمل کروں گار وہ اسلام علیک یارسول اللہ ورحمت الله ور برکائة ۔

حضور نے خالد کو بیہ جواب روانہ فر مایا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مجھ نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعلوم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اما بعد تمہارا نامہ مع قاصد کے ہمارے پاس پہنچا۔اور معلوم ہوا کہ بنی حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیا اور جنگ ہے پہلے لا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی اور بیہ خدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی ۔ پس تم ان کو تواب کی خوشخبری پہنچاؤ اور عذا ب الہی ہے خوف دلاؤ اور خودان کے چندلوگوں کواپنے ساتھ لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہو۔والسلام علیک ورحمتہ اللہ و بر کا تہ۔

پس خالداس فرمان کود کیے کربی حرث کے ان لوگوں کوساتھ ہے کر خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔

قیس بن حصین ذی غصداور بزید بن عبدالمدان اور بزید بن انجیل اور عبداللہ بن قراد زیادی اور شداد

بن عبداللہ قانی اور عمرو بن عبداللہ ضابی جب بیاوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کود کیے کر

فرمایا بیکون لوگ ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ بیلوگ بنی حرث بن

کعب ہیں۔ان لوگوں نے حضور کوسلام کیا اور کہا ہم گواہی و یہ ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور جینگ میں اس کا

کوئی معبود نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور بینگ میں اس کا

رسول ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور بینگ میں اس کا

لوگ خاموش ہوں ہے جضور نے فرمایا کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی اپنے دشمن ہے لڑتے ہوتو اس کو بھگا دیتے ہو بیا

وہی لوگ خاموش ہور ہے حضور نے پھر بہی فرمایا پھر بھی بی خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ کہا حضور ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کسی ہے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور چار دفعہ اس نے بھی یہی کہا حضور نے فرمایا گیر کسی نے فرمایا اگر خالہ جھر کو بیہ نہیں کہ جب کسی ہے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور چار دفعہ اس نے بھی یہی کہا حضور کے فرمایا اگر خالد جھرکو بینہ نکھتے کہم کوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے تو میں تمہارے سروں کوتہارے بیروں کے شکر گذار ہو ۔ عرض کیا خدا کے شکر گذار ہو ۔ عرض کیا خدار کے شکر گذار ہو کہ کو کہ کیا خدار کے سرور کے ہم کو آپ کے ساتھ یارسول اللہ کی ہدایت کی ۔

حضور نے فرمایاتم سے ہو پھر فرمایا یہ تو بتا و کہتم لوکس سبب سے زمانۂ جاہلیت ہیں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تھے۔
عالب ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کسی پرغالب نہیں ہوتے تھے فرمایا نہیں تم غالب ہوتے تھے۔
تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہو کر دشمن سے لڑتے تھے اور کسی پرظلم ہیں پیشد سی نہ کرتے تھے حضور نے فرمایا تم نے بچ کہا اور پھر حضور نے بنی حرث کا قیس بن حصین کو امیر مقرر کیا اور شوال کے آخریا ذیق قد کے شروع ہیں ان لوگوں کو رخصت فرمایا۔ اور ان لوگوں کے اپنی قوم ہیں پہنچنے کے چار مہینہ بعد حضور نے انتقال فرمایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حزم صحابی کو ان کے پاس روانہ فرمایا تھا تا کہ ان کو قرآن فرمایا اور حضور نے ان کے دوسیت نامہ شتمل اور احکام اسلام کی تعلیم دیں اور زکو قوصول کر کے حضور کی خدمت ہیں روانہ کریں۔ اور ایک وصیت نامہ شتمل برنصائح واحکامات لکھ کر ان کو دیا تھا جس کامضمون ہے ۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طبہ بیان ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اے ایمان والوایئے عہدوں کو پورا کرویہ عہد نامہ ہے محمد نبی رسول خدا کی طرف ہے عمر و بن حزم کے واسطے جبکہ اس کو یمن کی طرف روانہ کیا ہر کام مبن اس کوخدا کا تقوی اورخوف لا زم ہے ہیں بے شک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقویٰ کرتے ہیں اور جوا حسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو پیچکم دیتا ہوں۔ کہلوگوں سے اس قدر مال وصول کرے جس کا خدا نے تھنم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھلائی کی بشارت دے اور بھلائی کا تھم کرے اور قر آن اور احکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کیقر آن کونا پاک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کے نفع اور نقصان کی سب باتیں ان کو سمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ نری کرے اور ظلم کے وفت سختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیک ظلم مکروہ ہے اور خدانے اس ہے منع فر مایا ہے چنانچیفر ماتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بشارت دے اوراس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بنا دے اور حج کے ا حکا مات ا در فرائض ا درسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ حج اکبر حج ہے اور حج اصغرعمر ہے اور لوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کپڑے میں جوچھوٹا سا ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواچھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی لوگوں کومنع کرے اور گدہی میں مردوں کو بالوں کا جوڑا باندھنے ہے بھی منع کرے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو قبائل کو مدویر بلانے ہے لوگوں کومنع کرے اور جاہے کہ خدا کی طرف یعنی جہاد کے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آپس کی جنگ کے واسطے اور جو اس بات کو نہ مانے اس سے لڑو یہاں تک کہوہ حکم الہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جائیں ۔اور جا ہے کہ لوگوں کواچھی طرح سے وضو کرنے کا حکم کرے مونہوں کو دھوئیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو مخنوں تک اور سروں پرمسح کریں جبیا کہ خدانے حکم دیا ہے۔

اور نماز کو وقت پر پورے رکوع و جوداور خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ صبح کی نماز اول وقت پڑھیں اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعداور عصر کی نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نمازغروب کے بعد ستاروں کے نکلنے سے پہلے اور عشاکی نماز رات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعہ کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوکر آجائیں اور نماز میں جانے سے پہلے عسل کریں۔
اور لوگوں کو تکم کروکہ مال غنیمت میں سے خدا کاخس جواس نے مسلمانوں پرمقرر کیا ہے نکالیں۔ بارانی اور نہری زمین میں سے عشر اور چاہی میں سے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونٹوں کی زکو ۃ دو بکریاں اور بیس کی چار بکریاں وصول کریں اور جالیس گائیوں میں سے ایک گائے اور تمیں میں سے ایک جذ عدریا مادہ وصول کریں اور چالیس بریوں جنگل کی چرنے والیوں میں سے ایک بری وصول کریں۔ بین خدا کا فریضہ ہے جوز کو ۃ تریں اور چالیس بریوں جنگل کی چرنے والیوں میں سے ایک بکری وصول کریں۔ بین خدا کا فریضہ ہے جوز کو ۃ

میں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہے اور جواس سے زیادہ دے گااس کے واسطے بہتر ہے اور جو یہودی یا نفرانی دین اسلام قبول کرے وہ ہر تھم میں مسلمانوں کی مثل ہے اور جو یہودی یا نفرانی اپنے دین پر قائم رہے ہیں ان میں سے ہر بالغ مرداور عورت اور آزاداور غلام پرایک پورا دینار جزیہ کالازم ہے یا اس کی قیمت کے موافق کیٹر ایا اور کوئی چیز دے ہیں اگروہ اس جزیہ کوادا کرے گاتو وہ خداور سول کی ذمہ داری سے اور جو یہ جزیہ ادانہ کرے گاہی وہ خداور سول اور سب مسلمانوں کا دیمن ہے۔ صلوات الله علی محمد مالیہ والسلام علی ورحمته الله و ہر کاته۔

#### رفاعه بن زيدجذا ي كاحاضر مونا

خیبر کی جنگ سے پہلے حدیبیہ کی صلح میں رفاعہ بن زید جذامی ثم انصیبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور ایک غلام بھی حضور کی نذر گذرانا۔حضور نے ایک نامہ ان کے واسطے ان کی قوم کولکھ دیا جس کامضمون سے ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیم نا مہمحدرسول خدا منافیقی کی طرف سے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشتمل برایں معنی کہ میں نے ان کوان کی تمام قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کوخدا ورسول کی طرف بلائیں۔ پس جوان کی وعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا وہ خدا ورسول کے گروہ میں ہے اور جوا نکار کرے گا اس کو دوم بینہ کی مہلت ہے۔ پھر جب رفاعہ اپنی قوم میں پہنچے ساری قوم ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرۃ الرجلاء میں اپنی بودو ہاش اختیار کی۔

#### وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و ہُ تبوک ہے واپس تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت میں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ رؤساءتوم تھے مالک بن نمط اورا بوثور یعنی ذ والمشحا را د۔ مالک بن ایفع ۔

مالک خارفی وغیرہم اور بیاوگ صبری چا دریں اور عدنی عمامے باندھے ہوئے بڑے ادب اور جوش سے چلے تھے جب حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو مالک بن ایفع نے عرض کی کہ حضور ہمدان خدمت عالی میں حاضر ہیں خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا فکر نہیں کرتے بڑے بہادر ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت پری حجوڑ دی ہے عہد کے بیاوگ بڑے کے ہیں بھی ان کا پیمان شکستہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضور نے بیا عہد نامہ لکھ کران کوعنایت کیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم طبيعهد نامه ہے محد رسول خدا مُثَاثِثَةُ كَى طرف ہے واسطے مخلاف خارف اور اہل جناب الهضب اورجقاف الرمل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں۔ نے ان کی قوم میں ہے اسلام قبول کیا ہے اس بات پر کہ بیاوگ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک پینماز کو قائم کریں اور ز کو ۃ دیں اس زمین کی پیداوار پیکھا تمیں۔اوراپنے جانوروں کو چرا تمیں ان کے واسطے اس بات پرخدا کا عہداور اس کے رسول کا ذیمہ ہے اور مہا جرین اور انصار اس عہد نا مہ کے گوا ہ ہیں۔

## دونول كذابول يعنى مسيلمة حنفي اوراسو يعنسي كابيان

ا بن آنخق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں جن دو مخصول نے نبوت کا حجوثا دعویٰ کیا تھا ایک مسلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بی حنیفہ کے اندراور دوسرے اسود بن کعب عنسی نے صنعاء یمن میں۔

ابوسعیدخدری کہتے ہیں میں نے ایک روزحضورے منبر پرخطبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ نے فر مایا اے لوگو! میں شب قدر کودیکھااور پھر میں اس کو بھول گیااور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں مجھ کووہ برے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان پر پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر پیالی ہے کہاس سے بیدونوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرا بمامہ والا۔

ابو ہر رہے گہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تمیں د جال پیدا ہوں گے اور ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

## حضور مَنْ عَيْنَةُ كَمَا كُمُ مُفتوحهُ اسلام ميں حكام اوراعمال كوروانه فريانا



ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے ہرا یک شہرمفتو حہاسلام کی طرف ایک حاکم روانہ کیا۔ چنانچے مہاجرین امیہ بن مغیرہ کوشہرصنعاء یمن میں بھیجا اور اسودعنسی نے ان پرخروج کیا۔ اور زیاد بن لبید بیاضی انصاری کوشہرحصر موت کےصد قات کی مخصیل کے واسطےروانہ کیا۔

اورعدی بن حاتم طائی کو بنی طےاور بنی اسدیر حاکم بنایا۔اور ما لک بن نویرہ پر بوٹی کو بنی حظلہ کی مخصیل ہر بھیحااور بنی سعد کی مختصیل کے واسطے دو تخص روانہ کئے ایک طرف زبر قان بن بدر اور دوسری طرف قیس بن عاصم ۔اور علار بن حضر می کوحضور بحرین پر بھیج جکے تھے۔اور حضرت ملی بن ابی طالب کواہل نجران کی زکو ۃ اور جزیہ تحصیل کرنے کے واسطے بھیجا۔

#### 



## مسيلمه كذاب كاحضور كي خدمت ميں خط بھيجنااور حضور كاجواب



مسیند نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نامہ ہے مسیلمہ رسول خدا کی طرف ہے محمد رسول خدا کو سلام علیک اما بعد میں تنہارا نبوت میں تثریک کیا گیا ہوں لہذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے مگر قریش علیک اما بعد میں تنہارا نبوت میں تثریک کیا گیا ہوں لہذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے مگر قریش محمد سے برو ھے ہیں۔ بید خط لے کر مسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہتم دونوں کیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں جواس نے بعنی مسیلمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قبل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کو تبل کرنا تا پھر مسیلمہ کو بیے جواب کھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کووہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور عاقبت پر ہیز گاروں کے واسطے ہے۔ بیوا قعد شاہ ھے آخر کا ہے۔



#### ججة الوداع كابيان



حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پنچے تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کا حرام باندھ لے اور بہیں مجھ کوایام آگئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور میں رور ہی تھی۔ اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوائم کوایام آگئے۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں یہ ہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔ سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

حضور نے کہداییانہ کہو جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا ۔ کہتی ہیں جب لوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرم بائد ھا تھا سب حلال ہو گئے اور حضور کی عور توں نے بھی عمرہ ہی گیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا۔ تو بہت ساگا ئیں کا گوشت میرے گھر میں آیا میں نے دریافت کیا ہے کیسا ہے۔ لانے والے نے کہا حضور نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ الحصیہ ہوئی حضور نے میں کہا جو ایک بیبیوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ الحصیہ ہوئی حضور نے میں کی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو میرے پاس مقام تعظیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں میں حیرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو میرے پاس مقام تعظیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں

حضرت هفصہ بنت عمر بن خطاب کہتی ہیں حضور نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے حلال ہونے کا تھم دیا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فر مایا میں قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حضرت علی کا یمن سے آتے ہوئے حضور سے فج میں ملنا 🕵

ابن ایخی کہتے ہیں حضرت علی کو حضور نے نجران کی طرف بھیجا تھا وہاں ہے واپس آتے ہیں حضرت علی کمہ میں آئے حضور جے کے واسطے پہلے ہے آئے ہوئے تھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے ۔ان کود یکھا تو وہ حلال ہوگئی تھیں ۔حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی ہے حلال ہوگئی سے حلال ہوگئی سے حلال ہوگئی ہے حضرت علی ہوگئیں ۔حضرت فاطمہ نے فر مایا ہاں حضور نے ہم کو عمرہ کر کے حلال ہو گئے پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کر حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے ہے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کہ طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہو جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بیزیت کی حضور نے فر مایا تم ہارے پاس قربانی ہوئی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی حضور نے اپنی خضور نے اپنی عیس ان کوشریک کیا۔اور بیا تی احرام کے ساتھ در ہا ورضور کے ساتھ حلال ہوئے اور حضور نے ان کی اور آئی دونوں کی طرف ہے قربانی کی ۔

یز یدبن رکانہ کہتے ہیں جب حضرت علی حضورے ملنے کے واسطے مکہ میں آئے تو اشکر کو ہیجھے چھوڑ آئے تھے اور ایک شخص کو اس پر حاکم مقرر کیا تھا اس شخص نے تو شہ خانہ میں سے ایک ایک کیڑا نفیس نکال کر سارے لشکر میں تقسیم کر دیا کہ اس کو اوڑ دھ لو۔ جب بہ لشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچا حضرت علی ملنے کے واسطے تشریف لائے اور ان کپڑوں کو و کھے کر اس شخص سے جس کو حاکم کیا تھا پوچھا کہ یہ کیابات ہے اس نے کہا میں نے بھر لیڈر اس واسطے تقسیم کے ہیں تا کہ یہ لشکر لوگوں میں اپنی عزت طاہر کرے حضرت علی نے فر مایا بچھ کو خرابی ہو جلد یہ کپڑے ان لوگوں سے لے کر تو شہ میں حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے داخل کر چنا نچہ وہ کپڑے سارے لشکر حضور نے مارے لشکر میں ہوتہ معاملہ میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کی شکایت کی حضور نے فر مایا اے لوگوں کے معاملہ میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کرنی لائق نہیں ہے۔ ابن ایک کی جانے اور قاعدے بتلائے ابن ایک کی جی بین پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جج یعنی تج کے طریقے اور قاعدے بتلائے ابن ایک کی جو بین کہتے ہیں پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جے یعنی تج کے طریقے اور قاعدے بتلائے ابن ایک کی جب ہیں بہتے میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کر فیل اور قاعدے بتلائے ابن ایک کی جب ہیں بہتے میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کر فیل اور قاعدے بتلائے

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑ ہااور بہت ہے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے چنانچے حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگومیری ہات غورے سنوشاید آیندہ میں تم ہے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگوتمہارے خون اور تمہارے خون اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پروردگارے جا ملومشل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشک تم اپ پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے۔اور وہ تم ہے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تیس تم کو بتا چکا ہوں۔ پس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہووہ اس کی امانت ادا کر دے۔اور کوئی شخص اپنے قرض دار ہے بجزراس المال کے سود نہ لے کیونکہ سود خارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانۂ جا ہلیت کے تصب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانۂ جا ہلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے جس کو بن ہزیل نے قبل کیا تھا۔ پس ہے جا ہلیت کے خون معاف کرنے میں میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا ہے لوگواس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہوگیا ہے بعنی ملک عرب میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی مگر ہاں اور چھوٹی چھوٹی با توں پروہ راضی ہو گیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کروگے ۔ پس تم کواپنے دین کی شیطان سے حفاظت لازم ہے۔

اے لوگونسٹی کی بدعت جو کفاروں نے ایجاد کی تھی یہ کفر کی زیادتی میں شار ہے بیعنی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ میں حلال مہینوں کوحرام کر لینا خدانے ہمیشہ سے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے جار ہیں۔ تین پے در بے بعنی ذیقعدذی الجے اورمحرم اورا یک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا بوگوتمہاری عورتوں پرحق ہے اورتمہاری عورتوں کا بھی تم پرحق ہے تمہارا عورتوں پربیحق ہے کہ وہ کسی سے زنانہ کرائیں اورکوئی فخش بات ظاہرا نہ کریں۔ پس اگروہ ایسا کریں تو خدا نے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کوا ہے ہے ہے جداسلاؤ۔ اورایسی مار مارو جوزیاوہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھراگروہ ان باتوں سے باز آ جا کیں۔ تو ان کا کھانا کیڑا حسب حیثیت تمہارے ذمہ میں ہے۔

اےلوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کرووہ تمہاری مددگار ہیں اورا پنے واسطے کچھا ختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اورتم نے ان کوخدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کوحلال کیا ہے۔ پس اے لوگو
میرے ان احکام کوخوب سمجھوا ور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط پکڑے رہو
گے۔ تو مجھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔

اے لوگومیری ان باتوں کوسنواور خوب مجھ لواور جان لوکہ مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

پی مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کوکوئی چیز لینی حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جو وہ اپنی خوثی ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اے اللہ کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دئے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بیشک آپ نے احکامات الہی ہم کو پہنچا دئے حضور نے فر مایا اے اللہ تو گواہ ہوجا۔

ابن ایخق کہتے ہیں مقام عرفات میں حضور خطبہ پڑھ رہے تھے اور ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے پاس کھڑے تھے آپ ان سے فرماتے ہیں حضور خطبہ پڑھ کہ یہ کہوکدا نے لوگورسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ کہوندا مہینہ ہے ربیعہ لوگوں سے کہتے ۔ لوگ کہتے کہ یہ مہینہ حرام ہے ۔ حضور ربیعہ سے فرماتے ۔ کدان سے کہد دو کہ بیشک خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں حرام کردئے ہیں جب تک کہتم اپ رب سے ملوث اس مہینہ کی حرمت کے پھر حضور ربیعہ سے فرماتے کہ لوگوں سے کہو۔ اے لوگو! رسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے ربیعہ لوگوں میں آ واز دیتے لوگ کہتے بیشہر بلدالحرام ہے ۔ حضور ربیعہ سے فرماتے کہان سے کہد دو کہ خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں بیہاں تک کہتم اینے رب سے ملاقات کرو۔ مثل اس شہر کی حرمت کے۔

پھرحضورر بیعہ نے کہ کہدوا ہے لوگورسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہوکہ بیکونسا دن ہے ربیعہ لوگوں سے کہتے لوگ جواب دیتے کہ بید حج اکبر کا روز ہے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اورخون تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں یہاں تک کہتم اپنے پروردگار سے ملومثل اس دن ک حرمت کے۔

عمروبن خارجہ کہتے ہیں مجھ کوعناب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں بھیجا تھ ۔
میں جب حضور کے پاس آیا۔ آپ مقام عرفات میں سانڈنی پرسوار کھڑے تھے میں عناب کا بیغام پہنچا کر وہیں آپ کی سانڈنی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کہ اس کی مہار میرے سرکے اوپرتھی ۔ پس میں نے سنا آپ فرما رہے تھے۔ اے لوگواللہ تعالی نے ہر حق دار کواس کا حق پہنچا دیا لہذا دار ث کے واسطے وصیت جا ترخیبیں ہاور زنا کی اولا دعورت کو ملے گی اور زائی کے واسطے پھر ہیں اور جو خض دوسرے کے نسب میں ملے گایا کسی کا آزاد فنا کی اولا دعورت کو ملے گی اور زائی کے واسطے پھر ہیں اور جو خض دوسرے کے نسب میں ملے گایا کسی کا آزاد فنا کی اور فرشتوں کی اور سب نے کہا کہ کہا تھوں کی اور سب کی اس کی خدا کی اور فرشتوں کی اور سب کوگوں کی اور سب کوگی کی کھرف اپنے تئین منسوب کرے گا اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعزت ہاور خدا اس کا کوئی نیک کا م قبول نہ فرمائے گا۔

ا بن ایحق کہتے ہیں جب عرفات کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے فر مایا پیسارا پہاڑ موقف ہے۔اور پھر

مزدلفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزدلفہ موقف ہے پھرمنی میں فر مایا سارامنی قربانی کی جگہ ہے۔ اور ای طرح حضور نے سارے جج کے احکامات لوگوں کو بتلائے کنگریوں کا مارنا اور کعبہ کا طواف کرنا اور جج میں جو باتیں جائز ہیں اور ناجائز ہیں سب بتائیں ای سبب ہے جج کو ججۃ البلاغ کہتے ہیں اور ججۃ الوداع اس سبب ہے کہتے ہیں کہ حضور نے پھرایں کے بعد جج نہیں کیا۔

# حضورمَنَا ﷺ کا اسامه بن زید کوملک فلسطین کی طرف روانه فر ما نا

ابن ایخق کہتے ہیں اس جے ہے واپس آ کرحضور ذی الجے گا باقی مہینۂ اورمحرم اورصفر مدینہ میں رہے پھر آپ نے مسلمانوں کا ایک فشکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اورفلسطین کے ملک ہے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔اس فشکر میں مہاجرین اوّلین کثرت سے تھے۔

# حضور کے ایلجیوں کامختلف بادشا ہوں کے پاس جانا

ابن اکن کہتے ہیں صفور نے اپنے صحابہ کونا ہے دے کر مختلف بادشاہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو معتبر روایت پہنچی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کرایک روزحضور نے صحابہ سے فرمایا ہے کدا ہے لوگواللہ تعالی نے جھے کوتمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس تم میرے اوپر ایساا ختلاف نہ کرنا جیسا حواریوں نے عیسیٰ بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حواریوں نے عیسیٰ علائے پر کیا اختلاف کیا تھا فرمایا عیسیٰ علائے نے ان کوائی بات کی طرف بلایا تھا۔ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں یعنی بادشاہوں کی طرف اپنچی بنا کر بھیجنے کے واسطے پس جن لوگوں کو عیسیٰ علائے نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا۔ وہ تو خوشی خوشی چلے گئے۔ اور جن کو دور و در از ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے۔ اور وہاں جانا ان کو بھیجا تھا۔ وہ تو خوشی خوشی خوشی نے ان لوگوں کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالی نے ان کی زبانیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے نے بھیجا تھا اور اس بی بیاوگ ہولئے گے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کراپنے اصحاب کوعنایت کئے۔ اور ان کو بادشاہوں کے پاس۔
روانہ کیا۔ چنانچہ دحیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذافہ ہمی کو کسری بادشاہ فارس کے
پاس روانہ کیا۔ اور عمرو بن امیضری کو نجاشی بادشاہ جبش کی طرف اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوش بادشاہ مصر
کے پاس اور عمرو بن عاص مہمی کو جیفر اور عیاذ جلندی کے دونوں بیٹوں کی طرف بھیجا بید دونوں قوم اذو سے عمان
کے بادشاہ ہتھے۔ اور سلیط بن عمرو عامری کو ثمامہ بن اٹال اور ہوؤہ بن علی بمامہ کے بادشاہوں کے پاس بھیجا

اور علار بن حضری کومنذ ربن سادی عبدی با دشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔ اور شجاع بن وہب اسدی کو حرث بن ابی شمر عنسانی با دشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اورمہا جربن امیہ مخز ومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں مجھ سے یزید بن ابی حبیب مصری نے بیان کیا کہ ان کوایک کتاب ملی جس میں حضور کے بادشاہان روئے زمین کی طرف ایلجیوں کے روانہ فر مانے کا ذکر تھا اور جس طرح کہ او پر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ یزید کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ابن شہاب زہری کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو پڑھ کرسب حال معلوم کیا جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں عیسیٰ علائظ نے اپنے حوار یوں کو زمین کے مختلف مما لک میں تبلیغ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔اوران حوار یوں کے ساتھ ان کے اتباع بھی تھے چنا نچے بطرس حواری کو جس کے ساتھ بولس بھی تھا ملک رومیہ اوراندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حوار یوں میں نہیں تھا بلکہ بیا تباع میں سے تھا۔اور منتا حواری کواس ملک میں بھیجا جہاں کے لوگ آ دمیوں کو کھا لیتے ہیں اور تو ماس کو ملک یا بل اور قبیلیس کوافر یقنہ کے شہر قرطا جنداور حسنس کوافسوس کی طرف جو اصحاب کہف کا شہر ہے روانہ کیا اور یعقو ہیں کواروشلم کی طرف جو ملک ایلیاء کا ایک شہر ہیت المقدس کے پاس ہے روانہ کیا۔اور ابن شاما کی کو ملک جہاز میں بھیجا اور یمن کو ہر ہر میں اور یہودا کواور ہے حواریوں میں سے نہ تھا یودس کی جگہ مقرر کردیا گیا تھا۔

## كلغزوات كااجمالي بيان

ابن اسطق کہتے ہیں حضور سردار عالم مُنافِیْنظ بذات خاص ستائیس غزوات میں تشریف لے گئے ہیں جن کی تفصیل بیہ ہے سب سے پہلے غزوہ الواء پھرغزوہ واط مقام رضوی کی طرف پھرغزوہ واعشیرہ کی طرف پھرغزوہ بدر کا وہ غزوہ جس میں خداوند تعالی نے سرداران قریش کوقتل کرایا۔ پھر بدراولی کرزین جابر کی تلاش میں پھر بدر کا وہ غزوہ جس میں خداوند تعالی نے سرداران قریش کوقتل کرایا۔ پھر غزوہ کر بی تعلیم جس میں آپ مقام کدر تک تشریف لے گئے تھے۔ پھرغزوہ سویق ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ کے تقد پھرغزوہ سویق ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ کھرار کو وہ غطفان جس کوذی امر کا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ ، بجران خاص حجاز میں۔ پھرغزوہ اصد ۔ پھرغزوہ کہ السد۔ پھرغزوہ کا احد اللہ خرپھرغزوہ کو دومة الجندل۔ پھر غزوہ کو خندق پھرغزوہ کی قرید دومة الجندل۔ پھر غزوہ کہ خندق پھرغزوہ کی قریدہ کے تعلیم کا قصد نہیں تھا۔ اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیا تھا۔ پھرغزوہ کو خیبر۔ سے پھرغزوہ کہ حدید یہ جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا۔ اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیا تھا۔ پھرغزوہ کو خیبر۔

كِيرعمرة الاقضاء كِيرغز وهُ فَتَح مكه\_ كِيرغز وهُ حنين \_ كِيرغز وهُ طا نَف كِيرغز وهُ تبوك \_

ان سب غزووں میں ہے کل نوغزوات میں جنگ ہوئی۔ ① بدراور ② احداور ③ خندق اور ④ قریظہ اور ⑤ مصطلق اور ⑥ خیبراور ⑦ فتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طائف میں۔

## ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھوٹے اور ہڑے اڑتمیں کشکر حضور نے مختلف جوانب کی طرف روانہ فر مائے ۔ جن کی تفصیل سے
ہے۔ عبیدہ بن حرث کالشکر ثانیہ ذکی المروہ کی طرف ۔ اور حضرت حمزہ کالشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض لوگ حضرت حمزہ کے کشکر کی روائلی عبیدہ کے کشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں ۔ پھر سعد بن ابی و قاص کا غزوہ مقام خرار میں ۔ اور عبداللہ بن جحش کا غزوہ ن خلہ میں اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قردہ میں اور محمد بن سلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے اور مرشد بن ابی مرشد غنوی کا غزوہ ہج میں اور منذر بن عمروکا غزوہ بیر معونہ میں ۔ اور حضرت علی بن ابی ابوعبیدہ بن جراح کا غزوہ عراق کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خطاب کا غزوہ بن عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن میں ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن میں ۔ اور عالب بن عبداللہ کا غزوہ بن ماوح ہے۔

## غالب بن عبدالله لیثی کابنی ملوح پر جہاد کرنا

جندب بن مکیٹ جنی کہتے ہیں حضور نے ایک چھوٹالشکر غالب بن عبدالتہ کلبی کی سرکر دگی میں بنی ملوح کی طرف جومقام کدید میں رہتے تھے روانہ کیا۔اور حکم دیا کہ ان پر جہاد کرنا۔ جندب کہتے ہیں میں اس لشکر میں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بہاں تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پہنچ حرث بن ما لک یعنی ابن البرصاء اللیثی ہم کوملا۔ ہم نے اس کو گرفتار کر لیااس نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم نے ناحق محمد کو گرفتار کرلیااس نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم نے ناحق مجمد کو گرفتار کیا۔ ہم نے کہا اگر تم مسلمان ہواور حضور کے پاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات ہمارے پاس رہنے ہے جھے نقصان نہ پہنچ گا۔اور پھر ہم نے اس کی مشکیس باندھ کر ایک سپاہی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر رہنے ہے کہا تھا۔ کے وقت دی کہا گر اس کی کوئی خلاف حرکت دیکھوتو فور آس کا سراتار لینا۔ پھر روانہ ہو کر ہم غروب آفتا ب کے وقت مقام کدید میں بہنچ ۔ پس ہم جنگل کے ایک کنارہ میں امر سے ہوئے تھے۔

جندب کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھ کولشکر کی تلہداشت اور دشمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بلند ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ کیونکہ اس تیلہ پر سے بن ملوح کے تمام مکانات خوب نظر آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے مکان سے باہر نگلا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا مجھ کوسا منے ٹیلہ پر بچھ سیا ہی نظر آتی ہے پہلے کسی يرت ابن بشام ها هدوم

وقت میں نے نہیں دیکھی تق اپنے برتنوں کو دیکھے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز وں کو دیکھااور کہانہیں کوئی چیز گمنہیں ہوئی ہے مرد نے کہامیری کمان اور دو تیر مجھ کود ہے عورت نے اس کود ئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلو پر مارامیں نے اس کو نکال کرایئے پاس رکھ لیا۔اور وہاں ہے حرکت نہ کی۔ پھردوسراتیراس نے میرے شانہ پر مارامیں نے اس کوبھی نکال کرر کھ لیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہا اگر ہے کوئی آ دمی ہوتا تو ضرور حرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اور اس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیز نہیں ہے سبح کوتو جا کرمیرے تیرا ٹھالا ئیو۔اور پھر پیخص اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کو ہم نے ان لوگوں ہے کچھنہیں کہا چین سے بیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ہم نے ان پرحملہ کیا اورخوب قتل و غارت کر کے تمام مال واسباب اور جانور ان کے لوٹ کرہم روانہ ہوئے بھر ہمارے تعاقب میں بیلوگ بھی جمع ہوکر آئے۔

جب رہم ہے قریب پہنچاتو ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگل تھا ہم اس کے پر لے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ خدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یانی کی ایک روآئی کہ وہ لوگ اس سے عبور کر کے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ہم کھڑے ہوکران کی مجبوری اور پریشانی کا تماشہ دیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب جانو روں کوا کٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جلد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ بیجارے وہیں رو کے کنارہ پر کھڑے رہ گئے۔اوراس غزوہ میں مسلمانوں کا شعار رات کے وفت امت

## اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت علی بنی عبداللہ بن سعدا بل فدک پر جہا دکر نے تشریف نے گئے۔اورا بوعو جاء سکنی نے بنی سلیم پر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکاشہ بن محصن نے غمر ہ پر جہاد کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدالاسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پرجس کا نام قطن تھا جنگ کی اور وہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔اورمحمر شکاٹٹیٹل بن مسلمہ حارثی نے مقام قرطاء میں ہوازن سے جنگ کی ، اور بشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیا اور بشیر بن سعد ہی نے خیبر کی ایک جانب جہاد کیا اور زید بن حارثہ نے مقام جموم میں جو بنی سلیم کا ملک ہے جہاد کیا۔اورزید بن حارثہ ہی نے جذام پر ملک حشین میں جہاد کیا۔

## زیدبن حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان

ا بن اتحق کہتے ہیں جذام کے چندلوگوں کا بیان ہے جواس واقعہ کے خوب جاننے والے تھے کہ رفا مہ



بن زید جذایی جب حضور تنافیظ کی خدمت ہے اپنی تو م کے پاس واپس آئے۔ تو قوم کے نام حضور کا خط بھی لائے تھے۔ جس میں حضور نے ان اوگوں کواسلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان اوگوں نے اسلام تبول کیا۔ پھر تھوڑا ہی ہی عرصہ گذرا تھا۔ کہ دجہ بن خلیفہ کلک شام ہے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذرے ۔ اور دجہ قیصر دوم کے پاس حضور کا نامہ لے کر گئے تھے اور پچھ مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پہنچے ۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھبر ہے۔ بنید بن عوص اور اس کے جیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور بید لوگ بنی صلیح میں رہتے تھے جو جذام کی ایک شاخ ہوئی ۔ قر آئن اشقر ضفا دی ٹم الصلعی نے ایک تیر نعمان بن بنید اور اس کے جیٹے پر جا پڑے اور توب جنگ ہوئی ۔ قر آئن اشقر ضفا دی ٹم الصلعی نے ایک تیر نعمان بن ابی جمعال کو مارا اور جب یہ تیران کے گھٹنہ میں لگا۔ تو کہنے لگا کہ اس تیرکوا بن لبنی کی طرف سے لے یعنی نعمان کی مال کا نام تھا۔ اور حیان بن مذھیمی دجہ کا صحبت یا فتہ تھا اور دجہ نے اس کوسور ق فاتح سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے دجہ کیمی کا سارا مال ان سے لے کر دجہ کے حوالہ کیا اور دجہ حضور کی خدمت میں ماضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے جیٹے کے قبل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے جیٹے کے قبل کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے جیٹے کے قبل کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے جیٹے کے قبل کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سارا دار کر کے بنی جدام کی طرف دوران کیا۔

اور جذام کی شاخ غطفان اور وائل اور سلامان اور سعد بن مدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا نامدلائے ہیں تو سیب مقام حرہ رجلاء ہیں آگر آباد ہوگئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کراع رہیں ہیں تھے نید کے شکر کی ان کو بالکل خبر نہ تھی اور بنی خدیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باقی وادی ہدان میں تھے حرہ کے شرقی کنارہ پر جہاں چشمہ جاری ہاور اولاج کی طرف سے زید کے لشکر نے آگر سقام ماقض ہیں حرہ کی طرف سے تملہ کیا اور بنید اور اس کے بیٹے اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی خصیف کے تقل کر کے تمام مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیدواقعہ بنی خدیب نے سنایہ سوار ہو کرزید بن حارشہ کے لئکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روانہ ہوئے جے اور ان میں بیلوگ سردار تھے۔ حسان بن ملہ سوید کشکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روانہ ہوئے تھے اور ان میں بیلوگ سردار تھے۔ حسان بن ملہ سوید بن زید کے گھوڑ سے زیا می پرسوار تھا اور ابنوزید اور حسان نی ملہ سوید بن غروشمر نام گھوڑ سے پرسوار تھا اور انہا ہی جب بیلوگ زید بن حارشہ کے گھوڑ سے رعال نام پرسوار تھا اور ابوزید اور حسان نے بن ملہ تھم گھوڑ سے کہا کہ تم اگر واپس جلے جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ ہم کو تمہاری زبان ورازی سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ تھم گھوڑ سے دونوں آگے بڑھے تھوڑی دور گئے ہوں گے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ تھم گھوڑ کرنا شروع کیا اور آخر ان دونوں کے چیجے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنچا تو زبیس کھود نی اور دنگا کرنا شروع کیا اور آخر ان دونوں کے چیجے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنچا تو زبیل کہ خبرتم آگے تو ہو گرا پئی زبان کو بندر کھنا۔ اور ربیا بات ان کے آپس میں قرار پائی کہ حسان بن

ملہ کے سوا کوئی گفتگونہ کرے۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کے آپس میں جا لمیت کے زمانہ میں ایک کلمہ دائے تھا گداں کو بہی لوگ ہجھتے سے یعنی جب کوئی کسی کو کوارے مارنا چا ہتا تھا تو کہتا تھا بوری ۔ اب جو بیلوگ نہ ید کے لشکر کے سامنے آئے لشکر کے لوگ ان کے بکڑنے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں سے کہا ہم مسلمان ہیں ۔ اوراول لشکر سے جو شخص ان کی طرف آیا وہ اوہ ہم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان لوگوں کو بیٹر خص لشکر کے اندر لے چلا ۔ انیف بن ملہ نے کہا بوری حسان نے کہا خبر دارا کہی حرکت نہ کچو پھر جب بیلوگ زید بن حارثہ کے پاس پہنچے حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں زید نے کہا اگر مسلمان ہوتو فاتحہ پڑھو حسان نے سورۂ فاتحہ پڑھ کر سنائی زید بن حارثہ نے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ بیلوگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں ۔ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے یاس ہوں وہ دالیں ان کو دے دو۔

ابن آخق کہتے ہیں قید یوں ہیں حسان بن ملہ کی بہن جوابی وہر بن عدی کی بیوی تھی وہ بھی موجود تھی زید نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جاؤ۔ بیس کرام فزار صلعیہ نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جائے۔ بیس کرام فزار صلعیہ نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جائے ہو۔ بنی نصیب میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ بیاوگ بنی خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی بہن کو چھڑا لیا۔ خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی بہن کو چھڑا لیا۔ ایک تشکری نے یہ بات زید بن حارشہ سے بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑا کر حکم دیا کہ بہیں اور عور توں میں جو تمہارے کئیے میں بیٹے جاؤ۔ یہاں تک کہ خدا تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے۔ یہ لوگ زید کے تشکر کو اس جنگل کی طرف جدھر سے بیلوگ آگے تھے لوگ زید کے لئکر کو اس جنگل کی طرف جدھر سے بیلوگ آگے تھے اثر نے کی ممانعت کردی۔

کہا گہتم اپنے اونٹول پر پنچے اتر آؤورنہ ان اونٹول کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں گے بیلوگ اونٹول سے اتر کر محد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارہ سے فر مایا کہ آ گے آ جاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ بیلوگ بحربیان ہیں اور دو تین مرتبہ اس شخص نے یہی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدا اس شخص پررحم کرے جواس وفت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے مگر بھلائی کی بات ۔ پھر رفاعہ نے وہ نامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بیحضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نیشکستگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے ہے فرمایا کہاے لڑکے اس کو بلند آ واز سے پڑھ۔ جب اس نے پڑھا اور حضور نے سنا رفاعہ سے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فر مایا کہ جولوگ قتل ہو گئے۔ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رفاعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور پر کسی حلال چیز کو حرام کرانا جا ہتے ہیں نہ حرام کو حلال کرنا جا ہتے ہیں۔ابویزید بن عمر و نے عرض کیایا رسول اللہ جولوگ ہمارے عمل ہوئے وہ میرے اس پیر کے نیچے ہیں یعنی ہم ان کے خون کا پچھ مطالبہ نہیں کرتے جو زندہ ہیں وہ ہی ہمارے حوالہ کردئے جائیں ۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہاا ہے علی تم ان کے ساتھ جا کران کے سب قیدی چھڑا دو۔اوران کا مال بھی دلوا دوحضرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدزید بن حارثہ میرا کہانہیں مانتے \_حضور نے فر مایاتم پیمیری تلوار لے جاؤ پھر حضرت علی نے عرض کیا۔حضور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تب حضور منی تیز کے ان کو نقلبہ بن عمر و کے اونٹ پر جس کا نام کھال تھا سوار کر کے روانہ کیا جب بیاوگ مدینہ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ زید بن حارثہ کا ایکچی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پرسوار جس کا نام شمر تھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایکی کواونٹ پر سے اتار کراونٹ اس سے لے لیا۔اس نے کہاا ہے علی پیر کیا بات ہے جھنزت علی نے قرمایا ان کا مال ہے۔جنہوں نے لے لیا۔ پھریدلوگ زید بن حارثہ کے نشکر ہے مقام فیفا ، المتحسین میں جا کر ملےاورسارامال واسباب حضرت علی نے مع قیدیوں کےان کو دلوا دیا۔ چٹانچیا گرکسی عورت کا کپڑ اا پنے کجاوہ کے نیچ بھی باند ھالیا تھا تو اس تک کوبھی کھلوا کر دے دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اب پھر میں غزوات کی تفصیل کی طرف عود کرتا ہوں ۔ چنانچیزید بن حارثہ ہی ایک ادرغزوہ میں عراق کی طرف گئے ۔

#### زیدبن حارثه کابنی فزارہ سے جنگ کرنا

یہ جہادزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ میں مقام وادی القری پر بنی فزارہ سے کیا پہلے اس غزوہ میں زید بن حارثۂ کوشکست ہوئی یہ خود بھی زخمی ہوئے اور بہت سے ساتھی ان کے مارے گئے جن میں ایک درو بن عمر و بن مداش ہذیلی بھی تھے بنی بدر کے ایک خص نے ان کوشہید کیا تھا اور جب زید بن حارث اس جنگ ہے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے تسم کھائی تھی کہ جب تک بنی فزارہ سے بدلہ نہ لے لوں گاغنسل نہ کروں گا چنا نچہ جب ان کے زخم اچھے ہو گئے تو حضور نے پھر ان کوشکر دے کر بنی فزارہ کی طرف روانہ کیا اور وادی قرکی میں زید نے بنی فزارہ میں خوب قل و غارت کیا اور قیس بن مسح کھنری نے مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن حدیث بدر کوفل کیا اورام قرفہ فاظمہ بنت رہید بن بدرقید ہوئی۔ یہا کیہ بڑی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کوفل کیا اورام قرفہ فاظمہ بنت رہید بن بدرقید ہوئی۔ یہا کیک بڑی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کے پاس تھی اورا کیے بیٹی بھی اس کی تھی ۔ زید بن حارث نے قیس بن مسح کوام قرفہ کے آئی کرنے کا حکم دیا اور قیس نے اس کوفل کیا پھر زید بن حارث ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں جانچ تو سلمہ بن عرب بنج تو سلمہ بن ال کی بن الو کی محدمت میں جنچ تو سلمہ نے اس کو گرفتار کیا جب حضور کی خدمت میں جنچ تو سلمہ نے اس کو کر بیٹی ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور سے مانگ لیا حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے ماموں حزن بن الی وہ بے کی خطور نے بن الی کی نذر کر دیا۔ چنا نی حزن سے اس کے ہاں عبدالرحمٰن بن حزن پیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ ام قرفہ اپنی قوم میں ایسی بلند مرتبہ تھی جاتی ۔ کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم کوام قرفہ کی سی عزت نصیب ہو۔

## عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبر پر

عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دومر تبہ تملہ کیا ہے جس میں سے ایک تملہ وہ ہے جس میں لیمر بن ذرام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پیمر بن زرام نے خیبر میں حضور کی جنگ کے واسط لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو چند لوگوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا۔ جن میں ایک عبداللہ بن انیس بھی تھے جب بیصی ہہ بسید بن زرام کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ تو حضور کی مخالفت نہ کر۔ ہمار ہے ساتھ چل کر مسلمان ہو جا ہم حضور ہے تھے کو کہیں کی حکومت دلوا ویں گے۔ اور تیری بڑی عزت ہوگی۔ اس نے منظور کر لیا عبداللہ بن انیس نے اس کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور بیہ یہود یوں کو اپنے ساتھ لے کرروانہ ہوئے راستہ میں اس کے دل میں بڈی کا ارادہ پیدا ہوا اور صحابہ کے ساتھ آنے ہے یہ پچھتا یا عبداللہ بن انیس اس کے ارادہ کو عبداللہ بن انیس کے سر پر مار ہی دی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبداللہ نے ایک تلواراس کو ماری کہ اس کا بیر کٹ کر الگ جا پڑا اور صحابہ نے اس کے ساتھی یہود یوں کوئل کیا عبداللہ نے ایک یہود یوں کوئل کیا جب مبارک لگا دی جس کی ہرکت ہے ان کا زخم بغیر پکنے اور تکلیف دینے کے اچھا ہوگیا۔ اور ایک غز وہ عبداللہ بن ایک کے اب کا زخم بغیر پکنے اور تکلیف دینے کے اچھا ہوگیا۔ اور ایک غز وہ عبداللہ بن بنا کی کے ابورا فع بن ائی الحقیق کے قبل کے واسطے خیبر بر کیا۔

## ر ۱۳۲ کی جات این برا این این این این ای

# عبدالله بن انیس کاغزوہ خالد بن سفیان بن نیج کے تل کے واسطے

خالد بن سفیان مقام نخله یا عرنه میں حضور کے مقابلہ کے واسطے تشکر جمع کررہا تھا حضور نے عبداللہ بن انیس کواس کی طرف روانہ فر مایا اور عبداللہ نے جاتے ہی اس کوفل کیا۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سنا ہے ابن سفیان بن نیج ہذلی میرے مقابلہ کے واسطے لوگوں کو جمع کررہاہے اور وہ تخلہ یا عربہ میں ہےتم جا کراس کوتل کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله اس کی علامات کچھ بیان فرمائے تا کہ میں اس کو پہچان لوں حضور نے فرمایا جبتم اس کو دیکھو گے تو اس کے بدن میں قشعر پرہ یاؤ گے۔

عبدالله بن انیس کہتے ہیں میں اپنی تلوار لے کر چلا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنچا تو عصر کا وقت تھااوروہ اپنی عورتوں کے واسطے خیمہ درست کررہا تھااور جوعلامت قشعریرہ کی حضور نے فر مائی تھی۔ وہ میں نے اس میں دیکھی۔ پس میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس مجھے دیر لگے اورعصر کی نماز میری فوت ہو جائے ہیں میں اس کی طرف چلتا جاتا تھا۔ اورسر کے اشارہ ہے نماز یڑھتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے میں نے کہا میں ایک عرب ہوں تمہارے پاس اس خبر کوئ کرآیا ہوں کہتم ان مخص کے واسطے لشکر جمع کر رہے ہو خالد نے کہا ہاں میں اس کوشش میں ہوں عبداللہ کہتے ہیں میں تھوڑی دوراس کے ساتھ چلا اور جب میں قابود مکھ لیا فور آایک وارایسا کیا کہ خالد کے دو کھڑے کردئے۔اوروہاں سے روانہ ہوا۔اس کی عورتیں اس کے گر دبیٹے کررونے لگیں۔ میں جس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے فر مایا کا میاب آئے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس کونل کر آیا حضور نے فر مایا بچ کہتے ہوا در پھرحضور مجھ کوا ہے ساتھ اپنے گھر میں لائے اورا یک عصا مجھ کوعنایت کیا اور فر مایا اس کواینے یاس رکھنا میں اس کو لے کر باہر آیا۔لوگوں نے مجھ سے یو چھا یہ عصا کیسا ہے میں نے کہا حضور نے عنایت کیا ہے۔اورفر مایا اس کواینے یاس رکھنا او گوں نے کہاتم جا کرحضور سے پوچھو کہ حضور پیعصا کس کام کے واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا بیعصا کس کام کا ہے فر مایا بیہ قیامت کے روز میرے اور تمہارے درمیان میں نشانی ہوگا۔

راوی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کواپنی تلوار کے ساتھ رکھتے تھے اور جب انتقال کیا ہے تو وہعصاان کے ساتھ دفن کیا گیا۔

## کر ۲۳۳ کے کی ۱۳۳۳ کے کر ۲۳۳ کے کا ۱۳۳۳ کے کا



# اب پھر ہم کشکروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کوحضور نے روانہ فر مایا



ا بن ایخق کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرمونة کی طرف روانہ فر مایا اور بیتینوں و ہاں شہید ہوئے ۔

اور کعب بن عمیرغفاری کوذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شهر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعيدينه بن حصن بن حذيفه بن بدركو بن عنبر كي طرف جو بني تميم كي ايك شاخ تتصروانه فرمايا \_



### بنى عنبر يرعيدينه بن حصن كاجهاد

حضور نے عیبنہ بن حصن کولشکر دے کر بنی عنبر کی مہم پر روانہ کیا عیبنہ نے جاتے ہی اس قوم کوخوب مل و غارت کیااورسارا مال واسباب لوٹ لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عائشہ نے حضور ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواولا داشمعیل میں ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے حضور نے فرمایا آج ہی عیدیہ بن عزر کے قیدی لے کرآئے گا۔ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کودے ویں گے تم اس کوآ زادکردینا۔

جب عیدنان قید یوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تمیم کے سردارلوگ بھی ان کے پیچھے ہی ان قیدیوں کو چھوڑانے کے واسطے آئے بن تمیم کے سرداروں کے نام سے ہیں ربیعہ بن رقیع اور سیرہ بن عمرواور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اورقیس بن عاصم اور ما لک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور ے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قیدیوں کو آزاد کیا اور بعض کا فدیہ لیا۔ بی عنبر میں ہے اس جنگ میں یہ لوگ قتل ہوئے تھے عبداللہ بن ذہب اوراس کے دونوں بھائی اورشدا دبن فراس اور حظلہ بن وارم۔

اور قیدیوں میں انعورتوں میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔اساء بنت مالک اور کاس بنت اری اور بخو د بنت مبدا ورحمیعہ بنت فیس اور عمر ہ بنت مطر۔عدی بن جندب بنی عنبرے تھا اور عنبر بن عمر و بن تمیم ہے۔



## غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره پر



نے فکر مرواس بن منیک کو جو بنی حرقہ میں سے بنی مرہ کا حلیف تھا قتل کیا۔ بنی حرقہ قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔
اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اور ایک انصار کی نے مرواس کو دیکھا تو ہم نے اپنی تلواریں اس پر بلند
کیں۔اس نے کہااشھد ان لا اللہ الا الله پس اس وفت ہم اپنا ہا تھے نہ روک سکے اور اس کو ہم نے قتل کر دیا۔
جب ہم حضور کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اے اسامہ لا اللہ الا الله کہنے
والے کو تو نے کیوں قتل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا آپ نے فرمایا یہ تجھے
کے فرمعلوم ہوا۔ اسامہ کہتے ہیں قتم ہے اس وات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے
اس قدر اس بات کو مکر رفر مایا کہ میں نے جا ہا کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج ہی ہوتا اور اس شخص کو قبل نہ
کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اب بھی کی لا اللہ الا اللّٰہ کے کہنے والے
کو تل نہ کروں گا۔حضور نے فرمایا میرے بعد بھی قتل نہ کیو۔ میں نے عرض کیا حضور کے بعد بھی قتل نہ کروں گا۔

## عمروبن عاص كاغز وهُ ذات السلاسل برِجانا

عمروبن عاص کوحفور نے بی عذرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ لوگوں کو ملک شام پر جہاد کرنے کے واسطے جمع کریں۔اوراس کا سبب بیتھا کہ عاص بن وائل کی ماں قبیلہ بلی سے تھی اس سبب سے حضور نے عمروبن عاص کوان لوگوں کو مالوکف اور مطبع کرنے کے واسطے روانہ کیا جب عمروبن عاص جذام کے ایک چشمہ پر پہنچہ جس کا نام سلسل تھا اوراسی سبب سے اس غزوہ کا نام وات السلاسل ہوا ہے عمروبن عاص کو دشمنوں سے خوف معلوم ہوا۔ اور حضور سے امداد طلب کی حضور نے ابو عبیدہ بن جراح اور ابو بکر اور عمراور مہا جرین اوراولین کوان کی امداد کے واسطے روانہ کیا اور ابوعبیدہ کو حکم دیا گرتم اختلاف نہ کرنا۔ پس جب ابوعبیدہ عمروبن عاص کے پاس بہنچ عمروبن عاص نے کہا کہ عیس تم سب کا سردارہوں کیونکہ تم میری امداد کو آئے ہو۔ابوعبیدہ نے کہا تم اپنی جگہ ہوں اور ابوعبیدہ ایک فرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ دنیاوی باتوں کا پچھ خیال نہ کرتے سے عمروبن عاص سے کہنے گے کہ اگرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو عیس تمہارا کہنا مانوں گا کیونکہ حضور نے مجھ کو حکم دیا ہے کہتم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص سے کہنے گے کہ اگرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو عیس تمہارا کہنا مانوں گا کیونکہ حضور نے مجھ کو حکم دیا ہے کہتم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص سے کہنے گے کہ اگرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو عیس تمہارا کہنا مانوں گا کیونکہ حضور نے مجھ کو حکم دیا ہے کہتم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص نے کہتم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص نے کہتم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص بی نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

رافع بن ابی رافع طائی جن کورافع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ میں ایک نصرانی شخص تھا اور میں اس ریگتان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جاہلیت کے زمانہ میں شتر مرغ کے انڈوں میں پانی بھر کے میں ریت میں د بادیتا تھا اور لوگوں کے اونوں کولوٹ کر میں اس ریگتان میں جلاآتا تا تھا۔ پھرکوئی مجھ کو یہاں تلاش نہ کرسکتا تھا اور انڈوں کو نکال کر میں ان میں سے پانی پیتا تھا۔ پھر جب

میں مسلمان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غزوہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ کہ کمی شخص کو دوست بنا کر اس کی صحبت میں رہنا چاہئے ۔ پس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ ابو بکر کے پاس فدگ کا ایک کمبل تھا جب ہم منزل پراتر تے تھے تو ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہوکر چلتے تھے تو اس کو اوڑ دہ لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سبب سے نجد کے لوگ جب ابو بکر کی خلافت میں مرتد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمبل والے کی بیعت نہیں کرتے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکرے جدا ہو گیا اور جب حضور کی و فات کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو مجھ کو دومسلمانوں پر بھی سر دار بننے ہے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار ہے ابو بکر نے کہا ہاں میں نے تم کومنع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور اُس خدمت کو اختیار کیا ہے جبکہ مجھ کورسول خداکی امت کے متفرق ہونے کا اندیشہ ہوا۔

عوف بن ما لک انجعی کہتے ہیں مجھ کواس غزوہ میں حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھا۔ پس میرا ایک قوم کے پاس سے گذر ہوا۔ جنہوں نے اونٹوں کو ذیح کر رکھا تھا اور گوشت بنانا نہ جانے تھے میں اس کام کوخوب جانتا تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کدا گرتم لوگ مجھ کواس گوشت يرت اين شاع د هدا

میں سے حصہ دوتو میں بنا دوں ۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے حجٹ پٹ گوشت بنا کران کے حوالہ کیا انہوں نے میراحصہ مجھ کودیا اس کو لے کرمیں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پکا کرخود بھی کھایا۔اوران کو بھی کھلایا۔ جب کھا چکے تو ابو بکراور عمرنے مجھے یو چھااے عوف یہ گوشت تم کہاں سے لائے تھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہاتم نے بیاچھانہ کیا جو بیاگوشت ہم کو کھلا یا اور پھروہ اٹھ کرتے کرنے لگے۔ جب ہم اس سفرے واپس ہوئے۔توسب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضوراس وفت نماز پڑھ رہے تھے جب قارغ ہوئے ۔تو مجھ سے فر مایا کہ کیاعوف بن ما لک ہیں ۔ میں نے عرض کیاالسلام علیک یارسول اللہ ورحمة الله و بر کانیهٔ ۔میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں ہاں میں ہوں ۔فر مایا کیا اونٹوں والے اور اس سے زیادہ

# ابن ا بی حدر د کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اصبط انتجعی کاقتل ہونا

ابن آمخق کہتے ہیں پیغز وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے۔

عبدالله بن الی حدرد کہتے ہیں مجھ کوحضور نے چندمسلما نوں کے ساتھ جن میں ابوقیا د ہ حرث بن ربعی اور محلم بن جثامه بن قيس بھی تتھ بطن اضم کی طرف روانہ کیا جب ہم لوگ بطن اضم میں پہنچے عامر بن اصبط انتجعی ا ہے چنداونٹ اور دودھ سے بھری ہوئی مشک ساتھ لئے ہوئے ہم کو ملا اورموافق طریقہ اہل اسلام کے اس نے ہم کوسلام کیا۔ہم سب لوگ تو اس ہے رک گئے ۔ گرمحلم بن جثامہ نے بسبب کسی عداوت کے جوان کے آپس میں تھی اس کوفل کر دیا اور سارا سامان بھی اس کا لے لیا پھر جب ہم لوگ مدینہ میں آئے اور حضور ہے ہم نے به واقعه عرض كيا به آيت مارى شان من نازل مولى " أيا أيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبيل اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اللَّهِي اِلَّذِكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاطُ 'آخْرَك \_

راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضور ظہر کی نماز پڑھ چکے ایک درخت کے سابیہ میں رونق افروز ہوئے اورا قرع بن عابس اورعیدینه بن حصن حضور کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے عیدینه بن حصن عامر بن اضبط کا قصاص حاہتے تھے اور یہ قبیلہ غطفان کے سر دار تھے اور اقرع بن عابس محلم بن جثامہ کی طرف ہے اس قصاص کود فع کرتے تھے۔ کیونکہ بیان کا قریبی تھا۔

راوی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیدینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا اس نے میری عورتوں کو ہے وارث کیا ہے میں بھی قتم ہے خدا کی جب تک اس کی عورتوں کواپیا ہی نہ کربوں گا! ہم ، کو نہ چھوڑ وں گا۔اور حضور بیفر ماتے تھے کہتم بچاس اونٹ خون بہا کے اب لےلواور بچاس مدینہ میں چل کر دے دیں گے عیبینہ بن

حصن اس ہے انکار کرتے تھے۔

پھرا کیشخص بنی لیٹ میں ہے جس کا نام مکیٹر تھا کھڑا ہوااور عرض کرنے لگایار سول اللہ اسلام کے اندر میں اس مقتول کو مثال ایس پاتا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں سے جو بکری آگے ہواس کو کوئی پتھر مارے تو پچپلی بکریوں کو بھی بھگا دے گا۔

حضور نے اپناہاتھ بلند کر کے فرمایا بس تم کوخون بہا ہی ملے گا پچپاس اونٹ اب لے لواور پچپاس مدینہ میں چل کر دیں گے آخرعید نہ دغیرہ نے خون بہا قبول کرلیا۔

راوی کہتا ہے اس کے بعدلوگوں نے کہا کہ تمہارا مدعاعلیہ کہاں ہے اس کولا وُحضور ہے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرائیں۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حلہ پہنے ہوئے کھڑا ہوا۔ بیرحلداس نے اپنے قتل کی تیاری کے واسطے پہنا تھا پھر بیشخص حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا۔ تیرانام کیا ہے اس نے کہا محلم بن جثامہ۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں تھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں گے گرحضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہا ہے خدااس کی بخشش نہ فر ما تین باریبی کہا۔ راوی کہتا ہے حکم حضور کی اس بدوعا کوئن کراپنی چیا درسے آئسو یو نچھتا ہواا ٹھا۔

حسن بھری کہتے ہیں جب محکم حضور کے سامنے جاکر بیٹھا ہے تو حضور نے فر مایا میں نے تو اس کو خدا پر
ایمان لانے کے سبب سے امن دیا اور تونے اس کوتل کر دیا پھر آپ نے اس کے واسطے بددعا فر مائی۔ چنانچہ
سات روز کے بعد بیمر گیا اور جب لوگوں نے اس کو فن کیا تو زمین نے اس کو باہر نکال کر ڈال دیا۔ حسن کہتے
ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو دفن کیا اتنی ہی مرتبہ زمین
نے باہر پھینک دیا۔ آ خر مجبور ہوکر لوگوں نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر او پر سے اس قدر پھر اس پر ڈالے
کہ اس کو ڈھک دیا۔ اور حضور نے فر مایا زمین اس سے زیا دہ گئہگار کو اپنے اندر لے لیتی ہے مگر خدانے اس مختص
کے ساتھ تم کو آپس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔

ابن آمخق کہتے ہیں جب اقرع بن حابس اور عیبنہ بن حصن میں گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقول کی بابت حضور فیصلہ فرماتے ہیں تم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہو کیا تم اس بات سے بے خوف و خطر ہو کہ حضور ناراض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے سے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کا تم پر غضب ہواور پھر خدا کا بھی غضب ہوتم اس مقد مہ کو حضور گی رائے پر چھوڑ دو جس طرح حضور چاہیں فیصلہ فرما ئیں نہیں تو میں بچاس آ دمی بی تمیم کے لاتا ہوں جو تم کھا کراس بات کی گواہی دیں گے کہ تم میں اور تا ہوں جو تم کی اس نے نماز نہیں پر تھی پھر کہ تم از آگیا ہے بھی اس نے نماز نہیں پر تھی پھر

#### مر این شام به صروم می کی در ۱۳۸ کی می این شام به به می این شام به به می این می این می این می این می این می می

یتمبارا دعویٰ بالکل باطل ہو جائے گا تب عیدینہ بن حصن نے خون بہالینا قبول کیا۔

## عبدالله بن الى حدر د كاغز وه رفاعه بن قيس جشمى كِقْل كے واسطے



عبداللہ بن الی حدرد کہتے ہیں میں نے اپنی قوم میں ہے ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کے مہر کے مجھ کو دینے لازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے ادا' مہر میں کچھ امداد طلب کرول حضورنے دریا فت کیا کہ کس قدرمہرہے میں نے عرض کیا دوسو درہم ہیں حضور نے فر مایافتم ہے خدا کی میرے پاس نہیں ہیں۔ورنہ میں دے دیتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے تھے کہ ایک شخص رفاعہ بن قیس بی جشم میں ہے اپنی قوم کو لے کرمقام غابہ میں آ کراتر ایٹخص اپنی قوم میں بڑا عزت دارتھااور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ مادہ کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھ کواور دومسلمانوں کومیر ہے ساتھ بلا کرفر مایا کہ جاؤاں شخص کی خبرلاؤ جوغا ہمیں آ گرتھبرا ہےاورا یک اونٹ سواری کے واسطے حضور نے ہم کودیااور فرمایا اس پر باری باری ہے سوار ہونا۔ بیاونٹ ایسا کمزورتھا کہ جب ہم میں ہے ایک آ دمی اس برسوار ہوا تو اس ہے اٹھانہ گیا۔ بمشکل لوگوں نے پیچھے سے سہارا دے کر اس کوا ٹھایا۔ ہم نتیوں آ دمی اپنے تیر و کمان اور کل ہتھیا روں سے سلح ہو کر روانہ ہوئے جب ہم مقام غابہ میں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔اورسورج غروب ہور ہاتھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا كەتم دونوںاس طرف حچپ جاؤ ـ اور میں ادھرحچپ جا تا ہوں ۔ اور جبتم میری تکبیر کی آ واز سنوتو فوراً تکبیر کہتے ہوئے حملہ کرنا پھرہم وہیں جھیے ہوئے موقع دیکھ رہے تھے اور رات کی سیاہی نے عالم پریروہ ڈال دیا تھا کەر فاعہ بن قیس نے اپنے لوگوں ہے کہا کیا دجہ ہے کہ آج میرا جروا ہا اب تک اونٹوں کو لے کرنہیں آیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں ۔لوگوں نے کہا آپ کیوں تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہانہیں میں خود ہی جاؤں گا۔لوگوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اس نے کہا تمہاری کچھ ضرورت نہیں ہےتم یہبیں رہو۔ میں تنہاہی جاؤں گا۔اور پھریدا کیلا چروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

عبداللہ بن ابی حدرد کہتے ہیں جب رفاعہ بن قیس میری تیرکی زوپر آیا۔ میں نے ایک ایسا تیراس کو مارا کہاس کے دل کے پار ہو گیا۔ اور وہ گرامیں نے اس کو آ واز کرنے تک کی فرصت نہ دی فوراً اس کا سرکا ٹ لیا اور پھراس کے فشکر کی طرف متوجہ ہو کر حملہ کیا اور تجبیر کہتے ہوئے حملہ کیا۔ پس فتم ہے خدا کی وہ فشکر اپنی عور توں اور جن چیز وں کو کہ لے جا سکا لے کر بھا گ گیا۔ اور ہم تینوں آ دمی بہت سے اونٹ اور بکر یاں مال غنیمت کی لے کر حضور کی خدمت میں جاضر ہوئے۔ اور رفاعہ کا سر بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھ کو مہر ادا کرنے کے واسطے بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھ کو مہر ادا کرنے کے واسطے

ائے۔میں ان کو لے کراپٹی بیوی کے پاس گیا۔

## عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف

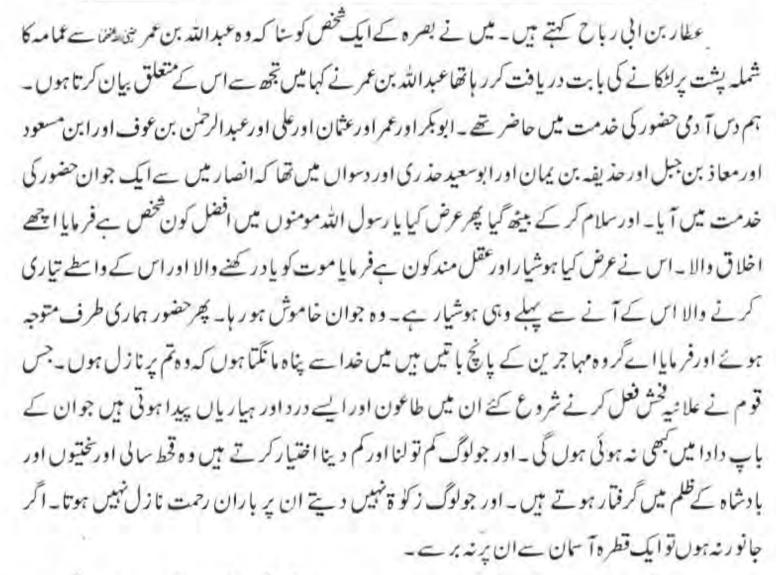

اور جولوگ خدا ورسول کے عہد کوتو ڑتے ہیں خدا ان پران کے دشنوں کو مسلط کرتا ہے جوان کی سب چیز وں پر قبضہ کرلیتا ہے۔ اور جولوگ تھم خدا کے موافق فیصلہ نہیں کرتے خدا ان کے آپس میں ایک کو دوسرے کا دشمن بنا کرایک کو دوسرے سے خوف زوہ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر حضور نے عبدالرحمٰن بن عوف کو لکھکر کی تیاری کا تھم دیا پس صبح کو عبدالرحمٰن ایک سیاہ عمامہ با ندھ کر حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کے مقامہ کو کھول کر پھر عمامہ با ندھا اور اس کا شملہ جیا رانگل یا اس کے قریب قریب پشت پر چھوڑا۔ اور فر بایا اے عبدالرحمٰن اس طرح عمامہ با ندھا کرو۔ یہ بہت اچھا ہے پھر بلال کو حضور نے تھم دیا کہ نشان کے آؤ۔ بلال عبدالرحمٰن اس طرح عمامہ با ندھا کرو۔ یہ بہت اچھا ہے پھر بلال کو حضور نے تھم دیا کہ نشان کو لواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھر اپنے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمٰن سے فر مایا اس نشان کو لواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھر اپنے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمٰن سے فر مایا اس نشان کو لواور خوتوں اور خوتوں کو قبل کرو اور خیا نت اور عذر نہ کرد نہ کسی کو مشلہ کرواور نہ بوگر کے بی کا طریقہ ہے۔ عبدالرحمٰن نے نشان کو لیا اور دومیۃ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔





### ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف



حضور نے ایک جھوٹے لشکر پرابوعبیدہ بن جراح کوسر دار کر کے سیف البحر کی طرف روانہ کیا اور کچھ تھجوریں گزارہ کے واسطےعنایت کیں۔ چنانچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابوعبیدہ ان کو گن گن کر با نٹا کرتے تھے یہاں تک کہآ خرمیں ایک ایک تھجور ہرشخص کوتقشیم ہوئی اور وہ بھی ایک آ دی کونہ پنجی پھر جب ہم لوگ بھوک ے بہت ہے تا ب ہوئے تو خداوند تعالیٰ نے سمندر میں ہے ایک مچھلی ہم کوعنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز تک اس کا گوشت خوب کھایا اورخوب اس کی اپنے برتنوں میں بھر کرر کھ لی۔ پھر ہمارے امیرلشکرنے حکم دیا کہ اس مچھلی کی ایک پہلی راستہ پر رکھو پھرا لیک تو ی ہیکل اونٹ پر ایک زبر دست آ دمی کوسوار کر کے اس کے بنچے ہے گذرنے کا حکم دیا۔ پس وہ پہلی اس کے سرکونہ گلی۔ پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے تو اس مجھلی کے کھانے کا ذکر کیا حضور نے فر مایاوہ رز ق خدا نے تم کوعنایت کیا تھا۔

## عمروبن أميضمري كاابوسفيان بن حرب كے آل كے واسطے روانہ ہونا



ابن الحق کہتے ہیں مکہ میں حضور کے صحابہ میں سے خبیب بن عدی او مان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد حضور نے عمرو بن امیے ضمری اور جبار بن ضحر انصاری کو مکہ کی طرف ابوسفیان بن حرب کے قتل کے واسطےروانہ فرمایا۔ جب بیددونوں مکہ میں پہنچے اپنے اونٹ کوانہوں نے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں باندھ دیا۔اور خودرات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے ۔ جبار نے عمرو ہے کہا کہ چلو کعبہ کا طواف کر کے دور کعتیں تو پڑھیں ۔ عمرو نے کہالوگ شام کا کھانا کھا کر کعبہ میں آ بیٹھے ہیں اگر ہم گئے تو ہم کو پہچان لیں گے۔ جبار نے کہانہیں ایسا انشاءالله نه ہوگا۔ پس ہم دونوں نے کعبہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی پھر ہم ابوسفیان کی تلاش میں پھرر ہے تھے کہ مکہ کے ایک فخص نے ہم کود مکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگا عمر و بن امیہ ہے معلوم ہوتا ہے تم ضر ورشرارت کے واسطے آئے ہوعمرو کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی ہے کہااب چلویہاں تھہر نااچھانہیں ۔پس ہم بھاگ کرایک پہاڑ پر چڑھےاورلوگ ہم کوڈھونڈھنے آئے چنانچے ہم پہاڑ کےاو پر پہنچ گئے ۔قریش ہماری تلاش میں ناامید ہو گئے اور ہم نے پہاڑ کے ایک غارمیں رات گذاری اور بہت سے پھرا ہے یاس جمع کر لئے تھے جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب ہی ایک شخص اپنے گھوڑے کو لئے ہوئے چلا جار ہاہے میں نے سوحیا کہ اگریہ ہم کو د کھے لے گا تو ضرورغل مجائے گااور پھر ہم کوقریش پکڑ کے قبل کر دیں گے اس سے یہی بہتر ہے کہتم پہلے اس شخص کونٹل کروپس میں نے وہ مخبر جوابوسفیان کے واسطے تیار کیا تھا لے کراس شخص کے سینہ پر مارااس نے ایک جیخ

ماری جوتما ماہل مکہ نے تنی اوروہ دوڑ کراس کے پاس آئے اس میں پچھرمتی باقی تھی پوچھنے لے بچھ کوکس نے قتل کیا۔اس نے کہا عمرو بن امیہ نے پھرای وقت میں گیا۔اور ہمارانشان ان کو نہ بتلا کا۔ قریش اس کواٹھا کر لے گئے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلوا ورہم مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے پس ہم ان لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو خبیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کررہے تھے۔اور ان میں سے ایک شخص۔ نہ ہم کو جاتے و کی کر کہا گداس خض کی چال عرو بن امیہ کی چال سے کسی قد رمشا بہ ہم اگر عمرو بن امیہ مدینہ ہوتا تو میں کہتا کہ بہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک کئری کھڑی کور کھی تھی۔ میرا ساتھی جب مدینہ ہوتا تو میں کہتا کہ بہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک کئری کھڑی کور کر کھی تھی۔ میرا ساتھی جب ساتھی نے اس کے قریب پہنچا تو اس کو اکھاڑ کر لے بھاگا اور میں بھی بھاگا اور بیالوگ بھی ہمارے چھچے بھاگے میر سے ساتھی نے اس کوایک پہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور بیلوگ اس کے نکا لئے سے عاجز ہوئے پھر میں نے اپنی ساتھی کہاتم اونٹ پر سوار ہو کر چلے جاؤ میں ان لوگوں کوئم تک چہنچنے ندوں گا۔ چنانچے وہ تو مدینہ ویل میں سے ایک ساتھی کے بہائی اور میں ہی نا گرین ہوا۔ میر سے بعد بنی ویل میں سے ایک اور میں مقام خبختان میں آئر اور ویکھے لگا کہتم کس قبیلہ سے ہو۔ میں نے کہائی بکر سے پھر میں نے اس سے پوچھا تم کس قبیلہ سے ہو۔ میں نے کہائی بکر سے بھر میں نے اس سے بوچھا تم کس قبیلہ سے ہو۔ میں نے کہائی بکر سے ہو۔ میں نے کہا مرحبا خوب ہوا جو آپ تشریف لائے وہ خض اس غار میں لیٹ راباور پھراپی آئی تھا تھا کر کہنے لگا۔ شعر

عمرو بن امیہ کہتے ہیں میں نے اس کا پیشعرین کراپنے دل میں کہا کہ د کھے اب میں جھے کو اچھی طرح بتا تا ہوں اور جب وہ سوگیا میں نے اپنی کمان کا گوشہ اس کی تندرست آئکھ میں گھسا کر ایساز ورکیا کہ ہڈی تک جا پہنچا اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیع کے میدان میں پہنچا تو دوخض مجھ کو آتے ہوئے لگے دونوں شخص قریش میں سے تھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبرا خبار کے داسطے مدینہ بھیجا تھا وہاں سے بیخبر لے کر آرہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم دونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہوجاؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیرے قبل کر کرے دوسرے کو گرفتار کیا۔ اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں پیش کیا۔







لشکر دے کرمدین کی طرف روانہ کیا اور اس کشکر میں ضمیر وحضرت علی کے آزاد غلام اور ان کے بھائی بھی تھے اس کشکر نے جا کراہل امنیا کے بہت ہے لوگوں کو گرفتار کیا اور بہت سامال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اور بیہ مقام سمندر کے کنارہ پر ہے ہیں کشکر کے لوگوں نے قیدیوں کو جدا جدا فروخت کرنا شروع کیا بیقیدی روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے حکم دیا کہ جدا جدا فروخت نہ کرو یعنی ماں کوایک کے ہاتھ فروخت کرواور بچہ کودوسرے کے ہاتھ فروخت کروایک ہی شخص کے ہاتھ فروخت کروا

# سالم بن عمیر کاغز وہ ابوعفک کے لگے کے واسطے

ابوعفک بن عمر و بن عوف کی شاخ بن عبید میں سے تھا اور اس کا نفاق اس وقت ظاہر ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کونل کرایا ہے اور اس نے حضور کی ججو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جو اس خبیث کو گوشالی دے سالم بن عمیر جو بنی عمر و بن عوف میں سے اس مہم پر روانہ ہوئے ابوعفک کونل کر کے گئے۔

# عمیر بن عدی خطمی کاغز وہ عصماء بنت مروان کے قبل کے واسطے

عصماء بنت مروان بن نظمہ میں ہے ایک خض کی جوروتھی جب اس نے ابوعفک کے تن ہونے کا سنا تو بیدمنافق ہوگئی اوراسلام اورمسلمانوں کی ہجو میں اشعار کہنے گئی حضور کو جب بیڈ نجر ہوئی تو آپ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بیٹی کو تنبیہ کرے میسر بن عدی نے حضور کا بیڈر مان من کررات کواس عورت کے گھر جا کراس کو قتل کیا اور مبلح کو حضور کے پاس آ کرعرض کیا یارسول اللہ اس کا پہھ گناہ تو مجھ پڑ ہیں ہوا۔ حضور نے فر مایانہیں پھر عمیرا پئی تو م بن حطمہ کے پاس آ کے اور بن خطمہ کی تعدا دان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے پانچ بیٹے جوان سے عمیرا پئی تو م بن حکمیر ایک اے مروان کی بیٹی کوتل کیا ہے تم سب استھے ہوکر جو پھی کرسکومیر اکرلو۔

راوی کہتا ہے بی خطمہ میں ای دن سے اسلام ظاہر ہوا ورنہ بہت سے لوگ تو م کے خوف سے پوشیدہ مسلمان تھے جب انہوں نے اسلام کا بیقلبدد یکھا علانیہ مسلمان ہوئے اور بہت سے اورلوگ بھی مسلمان ہوئے۔ بی خطمہ میں سے پہلے جوشخص مسلمان ہوئے وہ عمیر بن عدی ہیں اور انہیں کا لقب قاری بھی ہے اور خزیمہ بن ثابت اور عبداللہ بن اوس اور بہت سے لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

### ثمامه بن اثال كاقيد به وكرمسلمان بونا



کوگرفقار کرلیا اور بیرنہ جانتے تھے کہ بیکون شخص ہے یہاں تک کہ اس کو حضور کی خدمت میں لائے حضور نے فر مایا تم جانتے ہو بیتم نے کس کو گرفقار کیا ہے بیثمامہ بن ا ثال حنفی ہے اس کو اچھی طرح سے رکھواور جو پچھے کھانا تمہارے باس ہوا کرے وہ اس کے پاس لا پا کر و۔ اور حضور نے اپنی اونٹنی کے واسطے تھم دیا۔ کہ اس کا دود ہے تہ اور شام دونوں وقت ثمامہ کو پلایا جائے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور جب ٹمامہ سے ملتے فرماتے اے ٹمامہ اسلام قبول کر لے ثمامہ کہتا اے محم متناقیق ا اگر تم مجھ کوتل کرو گے تو قبل کر ڈ الواور اگر فدیہ چاہتے ہوتو جو کہو میں منگوادوں ای طرح چندروز گذر گئے آخر ایک روز حضور نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو چھوڑ دیا تو ثمامہ بقیع میں گئے ۔ اور دہاں خوب اچھی طرح عسل اور وضو کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی بیعت کر کے مسلمان ہوئے شام کو جب حسب دستوران کا کھانا آیا تو انہوں نے اس میں سے بہت تھوڑ اسا کھایا اور ایسا ہی قلیل دودھ بھی پیا۔ مسلمانوں کو اس بات سے تعجب ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا تم کس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ایک شخص نے صبح کوتو کا فرکی انتر کی میں کھانا کھایا۔ اور شام کو مسلمان کی انتر ٹی میں کا فرسات انتر یوں میں کھاتا ہے۔ اور مسلمان ایک انتر کی میں کھایا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں پھر تمامہ عمرہ کے ارادہ سے مکہ میں گئے۔اور وہاں جا کرانہوں نے لبیک کہی۔اور یہی سلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔جس نے مکہ میں داخل ہوکر لبیک کہی ہے۔قریش نے ان کو پکڑ لیا۔اور قتل کر نے لیے چلے ایک محف نے کہا اس کوتل نہ کرو کیونکہ تم لوگ بمامہ سے غلہ لانے کے محتاج ہوتب قریش نے ان کوچھوڑ دیا۔

راوی کہتا ہے جب ثمامہ سلمان ہوئے تو حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مجھ کومبغوض تھا۔ اور اب سب سے زیادہ مجبوب ہے اور ایسے ہی آ پ کا دین اور آ پ کا شہر میر سے زیادہ مجبوب ہے اور ایسے ہی آ پ کا دین اور آ پ کا شہر میر سے زیادہ مجبوب سے برے جھے اور اب سب سے اچھے ہیں پھراس کے بعد ثمامہ مکہ میں عمرہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہا اس ثمامہ تو ہو دین ہو گیا ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں سب دینوں سے بہتر محمطنا پینے آ کے دین میں داخل ہوا ہوں۔ اور قتم ہے خدا کی اے قریش اب بمامہ سے تم کو ایک دانہ نہ پہنچ گا جب تک حضور تھم نے فرمائیں گے چنا نچہ جب ثمامہ بمامہ میں پہنچا پی قوم کو مع کر دیا۔ کہ خبر دار مکہ والوں کے ہاتھا لیک دانہ فروخت نہ کر نااہل مکہ جب بہت نگ ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ جیجا۔ کہ آ پ تو صلہ رحم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ باپوں کو تو آ پ نے تموار سے قبل کیا اور اب اولا دکو آ پ بھوک کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کو لکھا کہ اہل مکہ کے ساتھ حسب دستور خرید وفروخت جاری رکھو۔



# علقمه بن مجزز کی لشکر کشی



ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھا میں بھی اس میں تھا۔ جب ہم اپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی میں کسی جگہ تھر ہے علقمہ نے ایک جگہ آ گ جلانے کا حکم دیا۔اور علقمہ کی طبیعت میں ہنسی اور شخصوں کا مادہ بہت تھا۔ جب آگ تیار ہوگئی۔ تب قوم یعنی ساتھیوں ہے کہا کہ کیا میں تمہارا سرداز نہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں بیشک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم ہے اپنی اطاعت اور اپنے حق کی قتم دلا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم ہے بنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کواس واقعہ کی خبر ہوئی۔فر مایا جو شخص تم کو گناہ کا تھم کرے اس کا تھم نہ مانا کرو۔ راوی کہتا ہے اس لشکر کشی میں جنگ نہیں ہوئی۔

### كرزبن جابر كالشكركشي

بی نظبہ کے غزوہ میں حضور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھا حضور نے اس کو اپنے اونٹول کے جرانے کے واسطے چراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹول کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں صاضر ہوئے اور مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استبقاء کا مرض ہوگیا حضور نے ان سے فر مایا کدا گرتم ہمارے اونٹول کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹول کا دود ھاور موت پیوتو اچھے ہوجاؤ کے یہلوگ گلہ میں آگئے اور دود ھاور موت پی کر تندرست ہو گئے۔ پچھمرض باقی ندر ہا تب ایک روز انہوں نے حضور کے چروا ہے بسار کوشہید کیا۔ اور اس کی آئھوں کو پھوڑ دیا اور سب اونٹول کو لے کر بھاگ گئے۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کوجو واٹ کیا۔ سے مرتد ہوئے حضور کوجو واٹ کیا۔ سے مرتد ہوئے حضور کوجس وقت بی خبر ہوئی۔ آپ نے کرز بن جابر کو ان کے گرفتار کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ چنانچے کرز بن جابر اس وقت ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضور نے ان لوگوں کے ہاتھ یا وَل کو اگر کر اگر کے میدان میں ڈلواد یا اور آئکھیں ان کی پھوڑ وادیں۔



# حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن کی طرف



### 

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولیڈ کولشکر دے کر روانہ کیا اور فر مایا اگرتمہاری علی سے ملا قات ہوتو علی تمہار ہے سروار ہیں۔



ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹنگر دے کرروانہ کیااور حکم دیا کہ بلقاراور داروم فلسطین کے شہروں کو پامال کریں اوراس لشکر میں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہاجرین اولین تھے اور بیہ حضور کا آخری لشکرتھا جوآپ نے روانہ فرمایا۔

### حضور مَنَا تَنْذَهِم كَي ابتداءِ علالت كابيان

آخر صفریا شروع رئیج الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرفتد کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے وعاءِ مغفرت کرکے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کی صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ کہتے ہیں ایک شب حضور نے مجھ سے ارشاد کیا کہ اے ابومویہ ہمھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اہل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کروں۔ پس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں حضور کے ساتھ ہو لیا جب حضور قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر جس حالت میں تم ہویتم کو مبارک رہے۔ یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں اندھیری رات کی طرح سے فتنے ان پر آنے والے ہیں۔ آخران کا اول کے پیچھے ہوگا۔ اور آخر کا فتنہ اول کے فتنہ سے بدر جہا بڑھ کر ہوگا۔

پھر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے ابومویہ ہم مجھ کود نیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دی
گئی ہیں ۔ پس میں نے جنت اور پروردگار کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور
پ فدا ہوں ۔ حضور پہلے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں رہنے کو اختیار کریں پھراس کے بعد خدا سے ملنا اور جنت
میں رہنا چاہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابومویہ ہیں نے تو خدا کی ملاقات ہی کو اختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیع
کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے اور صبح کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس میں آپ
نے انتقال فر مایا۔

حضرت عائستہ فرماتی ہیں۔ جس وقت حضور بقیع ہے واپس تشریف لائے ہیں میرے سرمیں دردتھااور میں کہدرہی تھی دارائساہ یعنی ہائے سرکے دردحضور نے فرمایا اے عائشہ ہم ہے خداکی میں بھی داراساہ ہوں۔ پھر فرمایا اے عائشہ ہم ہوکرتم کو گفن دوں اور تم پر پھر فرمایا اے عائشہ ہم کو فرن کردوں۔ میں نے کہاتھ ہے خداکی اگر ایسا ہوتو پھر آپ اپنی ہویوں میں ہے کسی ہوی کماز پڑھوں اور تم کو دفن کردوں۔ میں نے کہاتھ ہے خداکی اگر ایسا ہوتو پھر آپ اپنی ہویوں میں ہے کسی ہوی کو لا کرمیر ۔ کھر میں خوب عیش کریں گے ۔ حضور میری اس بات سے بنے اور پھر آپ کو دردشر دع ہوا۔ اور حضور باری باری سے اپنی ہویوں کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے ۔ جس روز آپ حضرت میمونہ کے مکان میں سے درد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آپ نے اپنی سب از داخ کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میرے گھر میں دختے میں رہنے کی اجازت کی ۔ سب از داخ کے جواجازت دے دی اور آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ میں رہنے کی اجازت کی ۔ سب از داخ نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔

### حضور کی از واج مطہرات کا بیان

ابن ہشام کہتے ہیں حضور کی نو کی بیاں تھیں۔ عائشہ بنت انی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اورام حبیبہ بنت المی سفیان بن حرب۔ اور ام سلمہ بنت المی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زینب بنت جحش بن ربا ب اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو رہے بنت حوث بن المی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آ ب گی ام الموشین خدیجہ بنت خو یلد سے ہوئی۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آ ب گی ام الموشین خدیجہ بنت خو یلد سے ہوئی۔ اور کل اولا د آپ کی انہیں سے ہوا ایک آپ کے صاحبز ادے ابراہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والد خو یلد بن سدنے کی تھی اور بیس اونٹ کا مہر بندھا تھا۔

حضور کے ساتھ شادی ہونے ہے پہلے حضرت خدیجہ ابی ہالہ بن مالک کے پاس تھیں۔اورا بی ہالہ ہے ان کے ہاں ہند بن ابی ہالہ اور زینب بنت ابی ہالہ پیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیجے متیق بن عابد بن عبداللہ بن محر بن مخزوم کے پاس تھیں اور متیق سے ان کے ہاں عبداللہ اور جاریہ پیدا ہوئے اور جاریہ سے شفی بن انی رفاعہ نے شادی کی تھی۔ کیر حضور نے مکہ میں حضرت عائشہ بنت انی بحر سے جبکہ وہ سات برس کی تھیں نکاح کیا اور مدینہ میں جبکہ ان کی عمر نوسال کی تھی رفعتی فر مائی۔ اور عائشہ کے سواکسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی ابو بحر نے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور جارسو در ہم کا مہر مقرر ہوا تھا۔

اورحضور نے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوگ سے شادی کی۔ بیشادی سلیط بن عمرو نے حضور سے کی تھی۔اوربعض کہتے ہیں ابوحاطب بن عمرو بن شمس بن عبدو دبن نصربن ما لک نے سورہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جیار سودرہم کا مہر باندھا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابن ایخق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے یعنی کہا ہے کہ سلیط اور ابوحاطب حبشہ کے ملک میں تھے۔حضرت سودہ حضور ہے پہلے سنکر ان بن عمر و بن عبد ثمس بن عبدود کے پاس تھیں۔

اور حضور نے زینب بنت جحش بن رکاب اسدیہ سے شادی کی اور حضور سے ان کی شادی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کی تھی اور حضور نے چارسو درہم ان کا مہر با ندھا تھا۔ حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متبیٰ کے پاس تھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی ہے۔ فکم قطبی زَیْدٌ مِنْهَا وَ طَوَّا زَوَّ جُنَا سُکھا۔

اور حضور نے امسلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ مخز ومیہ سے شادی فرمائی بیشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن الی مسلمہ نے حضور سے کی تھی اورام سلمہ کا نام بندہ تھا اوران کا مہر بیہ بندھا تھا۔ کدایک توشک جسمیں تھجور کا ریشہ تھرا ہوا اورایک پیالہ اورایک محشہ۔ ام سلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالا سد کے پاس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابوسلمہ سے ان کے ہاں بیاولا دبیدا ہوئی۔ سلمہ اور عمر واور زینب اور رقیہ۔

اورحضور نے حفصہ بنت عمرے شادی فر مائی۔ بیشادی حضورے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضورے پہلے حینس بن الی حذا فہ مہمی کے پاس تھیں حضور نے چارسودر ہم ان کا مہر باندھا تھا۔

اورحضورنے ام حبیبہ ہے جن کا نام رئلہ تھا شادی فر مائی بیشادی حضورے ملک عبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجاشی شاہ عبش نے حضور کی طرف سے جارسو دینار ان کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضورے پہلے عبیداللہ بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضور نے جو ہریہ بنت حرث بن الی خرار خزاعیہ سے شادی فرمائی بیہ بنی معطلق کے قیدیوں میں گرفتار ہوکرآئی تھیں ان کامفصل قصہ او پر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق سے واپس ہوئے ہیں تو جو یہ یہ بنت حرث کو آپ نے ایک انصاری کے سپر دکر دیا تھا بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو باحفاظت مدینہ میں پہنچا دیں۔ پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو جو یہ یہ کے والد حرث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کے چھڑانے کے واسطے اونٹ فدید کو لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے راستہ میں ان اونٹوں میں سے دواونٹ ان کو بہت اچھے معلوم بوئے اور ان کو انہوں نے پہاڑی ایک گھاٹی میں عقیق کے پاس چھپا دیا باقی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیایار سول اللہ بیاونٹ میں اپنی بیٹی کے فدید کے واسطے لایا ہوں ان کو آپ قبول کیجئے اور جو یہ یہ و مجھے دے دیے دعفور نے فر مایا اور وہ اونٹ کہاں ہیں جوتم نے قیق کے پاس پہاڑی گھاٹی میں غائب کر وہ مجھے دے دیے دعفور نے فر مایا اور وہ اونٹ کہاں ہیں جوتم نے عقیق کے پاس پہاڑی گھاٹی میں غائب کر

وئے ہیں حرث بن ابی ضرار نے کہافتم ہے خدا کی اس حال کی ہمارے سواکسی کو خبر نہیں ہے بیشک آپ خدا کے رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انك د سول الله مظافیۃ اور حرث کے دونوں بیٹوں اوران کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حرث نے وہ دونوں اونٹ منگا کر بھی حضور کی نذر کئے حضور نے جو پر یہ کو چھوڑ دیا جو پر یہ بھی مسلمان ہوگئیں۔ حضور نے ان کے باپ حرث کو ان سے شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے حضور سے شادی کر دی حضور نے چار سودر ہم ان کے مہر کے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے بیا ہے جا کہا دادعبداللہ کے یاس تھیں۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض لوگوں کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ثابت بن قیس سے خرید کرآ ژاد کیا تھا پھر بالعوض جارسودرہم مہر کے ان سے شادی گی۔

اور حضور نے صفیہ بنت جی بن اخطب سے شادی فر مائی یہ خیبر کے قیدیوں میں آئی تھیں اور حضور نے ان کوا پنے واسطے مخصوص کرلیا تھا اور ان کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔جس میں صرف ستو اور کھجوریں کھلائی گئی تھیں گوشت روٹی نہتھی ۔اور حضور سے پہلے صفیہ کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں۔

اورحضور نے میمونہ بنت حرث بن جزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی \_میمونہ کی شادی حضور سے حضرت عباس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جا رسودر ہم کامہر باندھاتھا۔

اورحضورے پہلے میموندا بی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک کے پاس تھیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میمونہ بی نے اپنے تیئں حضور کی نذر کر دیا تھا یعنی جب حضور کے پیغام کی خبران

کو پینچی تو بیاس وقت اونٹ پرسوارتھیں پس انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو کچھ ہے سب خداو
رسول کے واسطے ہے۔اور میمونہ بی کی شان میں خداو ند تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی ہے:

﴿ وَإِنِ الْمُرَأَةُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کو بخش و ئے۔اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بیخاص ا سے نبی تمہارے واسطے جائز ہے نہ مومنوں کے واسطے"۔

اوربعض کہتے ہیں بیر آیت زینب بنت جحش کی شان میں نازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے ہیں غز ہ بنت جابر بن ہب جو بنی منقذ بن عمر و بن معیص بن عامر بن لؤسی ہے تھیں انہوں نے اپنے تئیں حضور کی نذر کیا تھا اور بعض کہتے ہیں۔ بیعورت بنی سامہ بن لؤسی ہے تھی اور حضور نے اس کوامید میں رکھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبداللہ بن عمر و بن عبدمنا ف بن ہلال بن عامر بن صعصب

ے شادی کی بیعورت مسکینوں اورغریبوں پر بہت مہر بانی کرتی تھیں۔اس سبب سے ان کا نام ام المساکین تھا۔ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و ہلالی نے کی اور حضور نے چارسو درم مہر کے مقرر فر مائے۔اور حضور سے پہلے بیعبیدہ بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں اور عبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں جوان کا چھازا دتھا۔

پس بیہ حضور کی کل گیارہ بی بیال ہیں جن ہے آپ نے شادی فر مائی اور حضور کی وفات سے پہلے ان میں سے ہرنے انتقال فر مایا ایک خدیجہ بنت خویلد نے اور دوسرے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا وصال ہوا ہے تو ان میں سے نوزندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔ اور دوعور تیں ایسی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فر مایا۔ مگر خلوت سے پہلے ان کو جدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان گندیہ جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پرسفید داغ دیکھے اس سبب سے ان کورخصت کر دیا اور ان کے لوگول کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری عورت عمرہ بنت پزید کلابیتھی جب بیر حضور کے پاس آئی حضور سے اس نے پناہ مانگی۔ پس حضور نے اس کواس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں گندیہ نے پناہ مانگی تھی اور یہ اساء بنت نعمان کی چچاز ادبہن تھی۔

اوربعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو بلایا ہے تو اس نے گہاتھا کہ میں اس باعزت قوم ہے ہوں جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے پیہ جواب من کر اس عورت کواس کی قوم کے پاس بھیج دیا۔

قریش میں سے حضور کی چھ بی بیاں تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابد بن عبدالعزیٰ بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اورعائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب بن تفیل بن عبد العزیٰ بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن زاح بن عدی بن کعب بن لؤسی۔

اورام حبیبہ بنت المی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب مرہ بن کعب بن لؤی۔

اورام سلمہ بنت افی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی۔ اور باقی ویگر قبائل عرب میں سے بیسات کی بیاں تھیں۔ نینب بنت جحش بن رنا ب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه به اور میمونه بنت جحش بن حزن بن بخیر بن بزم بن رویبه بن عبدالله بن ملال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن موازن بن منصور بن عکرمه بن صفه بن قیس بن عیلان \_

ا**ورن**ینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالله بن عمر و بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعه بن معاوییه۔ اور جوریب بنت حرث بن الی ضرارخز اعیه ثم المصطلقیه ۔

اه راساء بنت نعمان کندید ـ

اورغمره بنت يزيد كلابيه

اورغیر عرب سے بیہ بی بی تھی۔

صفیہ بنت حیی بن اخطب بی نضیرے ۔

### اب پھرہم حضور کی علالت کا بیان کرتے ہیں

حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ علالت کی حالت میں دوآ دمیوں کا کندھا پکڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس تنصاور سرکو کساوہ بائد ھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں تم جانبے ہود وسرمے شخص کون تنصے وہ علی بن ابی طالب تنصے۔

پھر حضور کے درد میں بہت شدت ہوئی ادر آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر لاؤ۔اور میرےاو پرڈالوتا کہ میں غسل کر کے لوگوں میں نکل کران سے عہدلوں۔ چنانچے ہم نے حضور کوایک بڑے طشت میں جو حفصہ کا تھا بٹھایا اور او پر سے یانی ڈالناشروع کیا۔ جب حضور غسل کر چکے تو فر مایابس ا بٹھہر جاؤ۔

ایوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکوکساوہ ہا ندھے ہوئے منبر پرتشریف لائے اور پہلی گفتگو آ پ نے بید کی کہ اصحاب احد پر درود پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی ۔ اور بہت دیر تک درود پڑھتے رہے پھر فرمایا خدانے اپنے ایک بندہ نے اس نعمت کواختیار کرنے میں مختار کیا ہے جواس کے پاس ہے پس اس بندہ نے اس نعمت کواختیار کیا ہے جو خدا کے پاس ہے ابو بکر اس بات کو بمجھ گئے کہ یہ حضور اپنی نبست فرمار ہے ہیں۔ پس ابو بکر بہت شدت ہے رونے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آ پ پر اپنی جانیں اور اپنی اولا د قربان کرنے کو موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر بیٹھو پھر فرمایا متحد میں بید جس قدر لوگوں کے گھروں کے درواز م کے کیونکہ میں ان ہے بہتر اپنے سحائیوں میں ہے کہی خبیبی جانیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں کہ حضور نے اس روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں ہے کسی کوظیل بنا تا تو ابو بکر کو ہتا تا تا گرابو بکر ہے میری صحبت اور دین کا بھائی پنا ہے۔ یہاں تک کہ خداان کواور بہم کواپنے پاس اکھا کرے۔
ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے اسامہ کوشکر کا سروار بنا کرشام کی طرف بھیجا تھا۔ تو لوگ کہتے ہے کہ حضور نے ایک بوعمر لڑھے کو بڑے بڑے مہاجرین کا سردار بنایا ہے اس روز جوحضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے۔ تو خدا کی حمد و ثناییان کر کے جس کے کہ و ولائی ہے فر مایا اے لوگو! اسامہ کے شکر کو بڑھا و اور اس میں جا ملواورا گر ماس کے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیشک اسامہ سرداری کے لائق ہے وقو اس سے پہلے تم نے اس کو باپ کے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیشک اسامہ سرداری کے لائق ہے۔ اور اس کا باپ بھی لائق تھا پھر آپ منبر پر سے اتر آگے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ سے نکل کرمقام جرف میں تھہر ہے جومدینہ سے ایک فرنخ ہے تواپے نشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منظر رہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصحاب احد پر ورود پڑھا تھا۔ ای روز مہا جرین سے فر مایا کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انصار وہی لوگ ہیں جن ہیں آ کر ہیں پناہ گزین ہوا ان کی تعداو زیادہ نہ ہوگ۔ ان ہیں ہے جو نیک ہیں ان کے ساتھ نیکی کرواور جو بد ہیں ان سے درگذر کرو۔ چھرآ پ منبر سے از کراپنے مکان میں داخل ہوئے اور درد کی آپ پراس قد رشدت ہوئی ۔ کہ آپ کوغش آگئے۔ اور آپ کی سب از واج اور سلمانوں کی عور تیں جن میں اساء بنت عمیس بھی تھیں حضور کے پاس جمع ہوئیں اور حضرت عباس بھی موجود سے پس حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی بیدائے قرار پائی ۔ کہ حضور کے کان میں دواؤ الیس چنا نچی ڈال حضور ہو دوا آپ کی جہ حضور کو ہوش آیا تو دریا ہت فرمایا کہ بیکاروائی کس نے کی ہے سب نے عرض کیا حضور بید دوا آپ کیوں کی ۔ جب حضور کوش کیا یارسول اللہ ہم کوخیال ہوا کہ حضور کوشا ید ذات الجحب ہو۔ حضور نے فرمایا بید ہیں کہ سے کیوں کی ۔ عباس نے عرض کیا یارسول اللہ ہم کوخیال ہوا کہ حضور کوشا ید ذات الجحب ہو۔ حضور نے فرمایا بید ایس مرض ہے کہ خدا بھی کواس مرض سے تندرست نہ کر ہے گا۔ پھر حضور نے تھم دیا کہ اس وقت گھر میں جس قدرلوگ موجود ہیں سوا میر سے بچا کے سب کے کانوں میں بیدوا ڈالی جائے۔ چنانچے میمونہ جواس روزروزہ دارتھیں ان موجود ہیں سوا میر سے بچا کے سب کے کانوں میں بیدوا ڈالی جائے۔ چنانچے میمونہ جواس روزروزہ دارتھیں ان موجود ہیں سوا میر سے بھی دوا ڈالی گئی بسبب حضور کے تھم کے جو شیبہا آپ نے ان کے تعیش فرمایا تھا۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں جب حضور کی علالت کی شدت ہوئی میں لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت خاموش تھے اور ا بناہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرمیرے او پررکھتے تھے میں سمجھا کہ آپ میرے واسطے دعافر مارہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہیں اکثر رسول خدامکی تی ہے سنا کرتی تھی کہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہرنبی کوان کے انتقال سے پہلے و نیا میں رہنے یا جنت میں تشریف لے جانے کی بابت اختیار ویتا ہے۔ چنا نچہ آخر کلام جوحضور سے میں نے سناوہ بیتھا کہ آپ فرماتے تھے 'بکل الرّ فینیق الْاعلیٰ مِنَ الْجَنّیة ''میں نے اس کلام کوئ کرکہا کہ بس اب حضور ہم کواختیار نے فرما کی سے اور میں سمجھ گئی کہ بیحضور کووہ ہی اختیار دیا گیا ہے جس کی نبست آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہرنبی کوان کے انقال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔

## حضرت ابوبكر مناتثة كاجماعت ينماز يرطانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور پرضعف غالب ہوا آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر ہے کہوہ ہاوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بکر رقیق القلب اور کمزور آ واز کے آ دمی ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا حکم کرو۔ میں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا حورتوں کی مثل ہوں ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا حکم کرو۔ وہی عرض کیا حضور نے فرمایا تم عورتیں یوسف کی عورتوں کی مثل ہوں ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا حکم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے یہ بات حضور سے اس غرض سے عرض کی تھی۔ کہ میں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسر شے حض کو کھڑا دیکھ کر پہندنہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھا نہ جھتی

عبدالله بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے میں اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو تھم کرو۔ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے عبدالله بن زمعہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے پاس سے باہر نکلا۔ اور میں نے ابو بکر کولوگوں میں موجود پایا۔ابو بکراس وقت نہ تھے۔ میں نے عمر سے کہا اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر کھڑے ہوئے اور جس وقت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آ واز کو حضور نے من کر فر مایا ابو بکر کہاں ہیں۔خدا اور مسلمان اس بات کا اٹکار کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بلایا گیا۔اور بینماز تو عمر نے پڑھا دی اس کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھا گیا۔

کہ بیہ بدشگونی ابو بکر کے ساتھ ہو۔

عبدالله بن زمعہ کہتے ہیں مجھ سے عمر نے کہا تجھ کوخرابی ہوتو نے جو مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو میں سمجھا کہ حضور نے تجھ کومیر سے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایسا نہ سمجھتا تو ہر گزنماز نہ پڑھا تا میں نے کہافتم ہے خدا کی مجھ کوحضور نے بیچکم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کونہ دیکھا تو تم کوزیادہ حق دار پایا۔ اس سبب سے تم کو تکم کیا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔جس میں حضور کی و فات ہوئی ہے۔جس وقت صبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور پر دہ اٹھا کر حجر ہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوئے اورمسلمان نماز میں حضور کی تشریف آوری کو دیکھے کرخوش کے مارے بے چین ہو گئے اورحضور نے مسلمانوں کونماز میں دیکھے کرتبسم فرمایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت سے زیادہ میں نے بھی حضور کی صورت بارونق اورخوب نہیں دیکھی تھی پھر اس کے بعد حضور واپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض سے افاقہ ہو گیا چنا نچہ ابو بکر بھی خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔

قاسم بن محمطًا فی جمیع بین عمر کے تکبیر کہنے کے وقت جو حضور نے فر مایا کہ ابو بکر کہاں ہیں خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں بعنی ابو بکرکی موجودگی میں دوسر مے شخص کے نماز پڑھانے کلا پس اگر عمر اپنا استان اس بات کا انکار کرتے ہیں بعنی ابو بکرکی موجودگی میں دوسر مے شخص کے نماز پڑھانے کلا پس اگر عمر اپنا استان استان کے وقت بیٹ ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں تو جو مجھے ہے بہتر تھے انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا بعنی حضور نے ۔ تو لوگوں کو اس میں شک نہیں تھا۔ کہ حضور نے ابو یکر کو خلیفہ کر دیا۔ اور عمر ابو بکر پر تہمت لگانے والے نہیں تھے۔ اور عمر کے اس آخری کلام سے لوگوں نے جان لیا کہ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔

ابن آخل کہتے ہیں پیر کے روز صبح کے وقت حضور اپنے سرکو باند ھے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ من کرصف میں جگہ چھوڑ دی اور ابو برلوگوں کی آ ہٹ ہے سمجھے کہ حضور ہی کی تشریف آ وری سے صف میں پیر کت ہوئی ہا ورابو بر پیچھے کو ہے حضور نے اپنا ہا تھا ابو بکر کی پشت میں لگا کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ اور جو بفاز سے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کھڑے رہو۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر ایسی بلند آ واز سے فرمایا جو مجد کے باہر تک جاتی تھی کہ اے لوگو آ گروش ہوگئی ہا ور خضور جس فنے مثل اندھیری رات کے فکڑوں کے آ گئے ہیں۔ اور تیم ہے خدا کی میں نے تمہارے واسطے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حال کی ہے ۔ پھر حضور جب ہو گئے ہیں۔ اور تیم ہے جو قرآن نے حرام کی ہے ۔ پھر حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی اللہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ آ پ نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چا ہے ہیں۔ اور آ ج کا دن بنت خارجہ کا دن ہے کیا میں اس کے پاس ہو آ وَں۔ حضور نے فرمایا ہاں پھر حضور اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکرا ہے گھر یا گئے۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ای روز حضرت علی بن ابی طالب حضور کے پاس سے ہاہر آئے۔
لوگوں نے پوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاج کیسا ہے حضرت علی نے کہا بحمد اللہ اچھا ہے۔ حضرت عباس نے
حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی قتم ہے خداکی میں نے حضور کے چہرہ میں موت کی علامت دیکھی ہے جسی کہ
میں بنی عبد المطلب کے چہروں میں دیکھتا تھا۔ پس ہم تم حضور کی خدمت میں چل کر دیکھیں۔ کہ اگر میام

ہمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو پہچان لیس گے اور اگر ہمارے سواکسی میں ہوگا تب ہم حضورے اپنے واسطے وصیت کرالیس گے۔حضرت علی نے فر مایافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ اگر حضور نے ہم کواس امر سے بازر کھاتو پھر بھی حضور کے بعدلوگ ہم کونہ دیں گے۔ پھراسی روز دو پہر کے وقت حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ ہیں دمنی فرماتی ہیں۔ای روز جب حضور معجد سے واپس تشریف لائے تو میری گودہیں ایٹ رہے اور میں ایک خص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف دیکھا ہیں مجھی کے حضور اس کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کودے دوں۔آپ نے فرمایا ہاں۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی۔اور نرم کر کے حضور کو دی۔حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھاری ہوگیا۔اور یکا بیک آپ نے او پرنگاہ کر کرے فر مایا۔''بکل الرّ فینقِ الْاعلیٰ مِنَ الْہُ عَلیٰ مِن الْہُ عَلیٰ مِن کے ساتھ مبعوث فر مایا کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا۔اور آپ نے اختیار کرلیا۔فر ماتی ہیں پھر حضور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عا نَشْه فر ماتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔اور میری کم عمری اور ناوا تفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آپ کا سرمبارک تکبیہ پرر کھ کرعورت کے ساتھ اپنا مند پیننے لگی۔

ابو ہریڑہ کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ منافقوں میں سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہوگیا حالانکہ قتم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں جیسے کہ حضرت مویٰ خدا کے پاس گئے تتھے اور چالیس روز کے بعد تشریف لے آئے۔ اور ان کے جانے کے بعدلوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ ای طرح حضور بھی تشریف لے آئے۔ اور جو یہ کے گا کہ حضور تم گئے ہیں اس کے ہاتھ پیرکاٹ ڈالوں گا۔

ابو ہریرہ گہتے ہیں ای وقت ابو ہر آئے اور عمر کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ ہوئے سید ھے جمرہ کے اندر داخل ہوگئے ۔ حضور کے اوپرایک چا درصبری اڑ ہارکھی تھی ۔ ابو بکرنے حضور کا چہرہ مبارک کھول کر بوسد دیا۔ اور فرمایا میرے ماں باپ آپ برفدا ہوں جو موت خدانے آپ کے واسط کھی تھی۔ اس کو آپ نے چکھ لیا اب کچھی اس کے بعد آپ کی موت نہ پہنچے گی۔ پھر ابو بکر نے حضور کا چہرہ ڈھک دیا۔ اور باہر آئے۔ ہمرلوگوں سے وہی گفتگو کررہے تھے۔ ابو بکر نے کہا اے عمر چھے ہو۔ اور خاموش رہوعم خاموش نہ رہے جب ابو بکر نے ویکھا کہ عمر خاموش نہ دیا۔ اور کی گفتگو کی سب ان کے پاس کے عمر خاموش نہیں رہے ۔ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ لوگوں نے جب ابو بکر کی گفتگو کی سب ان کے پاس کے اور عمر خاموش محمد شائیز فرکی کے سب ان کے پاس اور عمر کو چھوڑ دیا ابو بکر کی گفتگو کی برستش کرتا ہو۔ تو

بیتک خدازندہ ہے بھی نہ مرے گا۔ پھرابو بکرنے بیآیت پڑھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانِ مَّاتَ أَوْ قَبِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عُقِبَيْهِ فَلَنْ يَتَضُرَّ اللّهَ شَيْنًا وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ ''اور محمدٌ فقط رسول بين \_ كيا پس بيا گرم جا ثمين گ يافتل به وجا ثمين گتم لوگ واپس ايزيون ك بل بهر جائ گارپس برگز وه خدا كو بجه نقصان نبين ين بين على الله به بين على المراح واپس ايزيون ك بل بهر جائ گارپس برگز وه خدا كو بجه نقصان نبين بين عنه المراح فقر يب خدا شكر گذارون كواجها بدلدد ے گا''۔

ابوہریرہ کہتے ہیں۔ابوبکرنے جب بیآیت پڑھی لوگ ایسے ہوگئے۔کہ گویاانہوں نے بھی بیآیت ہی نہ پی اوراس وفت لوگوں نے ابوبکر ہے اس آیت کو یاد کیا۔ عمر کہتے ہیں جس وفت میں نے ابوبکر ہے بیہ آیت تی مجھ کواپیامعلوم ہوا۔ کہ گویا میرے پیرکٹ گئے اور میں کھڑاندرہ سکاای وفت زمین پرگر پڑا۔اور میں نے جانا کہ حضور کاوصال ہوگیا۔

### سقيفئة بني ساعده كاواقعه

ابن ایخق گہتے ہیں حضور کا وصال ہوتے ہی انصار کے سب لوگ سقیفۂ بی ساعدہ میں جمع ہوئے اور عضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللہ حضرت فاطمہ شاد خارے گھر میں جمع ہوئے اور باتی کل مہاجرین اور اسید بن حفیر بن عبدالاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبادہ کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے امر کے ساتھ کچھ ضرورت ہے بی تم انصار کے پاس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ابنا کام سخام کرلیں۔ اور حضور کا جناز ہُ مہارک جروبی میں تھا اور تجہیز و تکفین کا پچھ سامان نہیں ہوا تھا۔ گھر کے لوگوں نے اندر سے دروازہ بند کرلیا تھا۔

وفت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کو ڈراؤں گا جولوگوں کی حکومت کوان سے غصب کرنا جا ہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔جس نے کہاا ہے امیر الموشین ایسا نہ کیجئے کیونکہ یہ جج کا موسم ہے اور اس میں ہر فتم کے لوگ جع ہیں جوعقل وہوش ہے ہے بہرہ ہیں اور وہی ہجوم کر کے آپ کے گر دجمع ہو جا ئیں گے۔ اور جو اہل عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ کیس گے گھر جو آپ فر ما ئیں گے۔ وہ لوگ پچھ ہے کچھ بھیں الل عقل ہیں وہ آپ کچھ بیان کریں گے ہیں مناسب ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ کر جو پچھ بیان کریا ہے بیان کریں ہے اور لوگوں ہے بچھ بیان کریں گے ہیں مناسب ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ کر جو پچھ بیان کریا ہے بیان کریں۔ کیونکہ مدینہ میں عوام الناس کا ہجوم نہ ہوگا۔ اہل عقل ہوں گے جو پچھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب مجھیں گے اور دوسروں ہے بھی صحیح بیان کریں گے حضرت مرش نے فر مایا تم نے درست کہا مدینہ میں جاتے خوب میں بہلے اس بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کہتے ہیں پس آخر ذی الحجہ ہیں ہم لوگ مدینہ ہیں واپس آئے اور جعدے روز ہیں دو پہر
و طبتہ ہی مجدشریف ہیں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کو ہیں نے منہر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پس میں بھی
ان کے سامنے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر نہ گذری تھی کہ میں نے عمر کو آئے ہوئے دیکھا اور سعید بن زید سے میں نے
کہا آئ عمر ایسی بات کہیں گے جو خلیفہ ہونے ہے آئ تک نہیں کہی ہے سعید کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور کہا
الی کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آج کہیں گے۔ استے میں حضرت عمر منہر پر آگر بیٹھے اور مؤذن کے
الی کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آج کہیں گے۔ استے میں حضرت عمر منہر پر آگر بیٹھے اور مؤذن کے
میری تقدیر میں کہنی کھی تھی۔ اور میں نہیں جاتا ہوں کہ شاید ہیہ بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو سمجھے اور یا و
میری تقدیر میں کہنی کھی تھی۔ اور میں نہیں جاتا ہوں کہ شاید ہیہ بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو سمجھے اور یا و
جھوٹ ہو لے خداوند تعالی نے حضرت محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور ان پرائی کتاب ناز ل فر مائی۔ اور اس کتاب میں
جھوٹ ہو لے خداوند تعالی نے حضرت محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور ان پرائی کتاب ناز ل فر مائی۔ اور اس کی بات کہ بھی آپ بسیدر جم کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ جب لوگوں پر زمانہ در از گذر ہے گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں
میں آیت الرجم بھی نازل کی۔ جس کو گوں گور مائی در از گذر ہے گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں
میں آیت الرجم بھی بر حقے تھے:
میں آیت الرجم بھی ہو سے تھے:

﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ ابَاءِ كُو فَإِنَّهُ كُفُر بِكُمْ يَا كُفُر بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ ابَاءِ كُمْ ﴾

"اے لوگورسول خدامنگانٹیز کے فرمایا ہے کہتم مجھ کواس طرح سے نداڑانا جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔تم مجھ کوخدا کا بندہ اوراس کارسول ہی کہنا"۔

پھر میں تم سے بیہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو بیے خبر پینچی ہے کہ فلاں شخص نے کہافتم ہے خدا کی اگر عمر مرگئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کرلوں گا۔ پس کو نی شخص اس دھو کا میں ندر ہے کہ ابو بکر کی بیعت یکا کیک ہوئی تھی اور وہ پوری ہوگئی بیہ بیعت اگر چہا تی طرح ہوئی مگر اللہ نے اس کے شرک سے بیچایا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایساشخص کونسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر سے زیادہ لوگوں کی گردنیں متوجہ ہوتی ہیں۔

پس جو خص بغیر مسلمان کے مشورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔اورابوبکر حضور شکا شیخ کی و فات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔اورانصار نے ہم سے مخالفت کی۔اور سب سردار اوراشراف ان کے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ۔اورعلی اور زبیراور جوان کے ساتھی ہے ہم سے پیچھے رہ گئے اور اشراف ان کے ساتھی ہے ہم ہوئے میں نے ابوبکر سے کہا۔ چلوہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی انصار کیا کر رہے کہا۔ چلوہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی انصار کیا کر رہے ہیں۔ اس ہم اس ارادہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص ملے اور انہوں نے ہم سے انصار کے ارادہ کا حال بیان کیا اور ہم سے بوچھا۔ کہ تم کہاں جاتے ہیں۔انہوں نے کہا۔ اگر تم انصار کے پاس جاتے ہیں۔انہوں نے کہا۔ اگر تم انصار کے پاس جاتے ہیں۔انہوں نے کہا۔اگر تم انصار کے پاس نہ جاؤاورا ہے کام کو پورا کروتو تم پر پچھ حرج بے نہیں ہے۔

حضرت عمر کہتے ہیں۔ میں نے کہافتم ہے خداگی ہم ان کے پاس ضرور جا کیں گے اور ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بن ساعدہ میں آئے اور پچ میں ہم نے ایک شخص کو چا دراوڑ ھے ہوئے بیٹے دیسا۔ میں نے پوچھا یہ گون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے میں نے کہاان کو کیا ہوالوگوں نے کہادرد ہے۔ عمر کہتے ہیں جب ہم لوگ بیٹے تو انصار کا خطیب کھڑا ہوااور اس نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر کہا ہم لوگ انسان اور اسلام کے شکر ہیں اور اے مہاج بین تم بھی ہم ہی میں سے ایک گروہ ہوااور تہاری تو م نے تم کو متأصل کرنا چاہا۔ عمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ بیہ ہوا کہ انصار ہم کو بالکل جڑے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم متأصل کرنا چاہا۔ عبر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ بیہ ہوا کہ انصار ہم کو بالکل جڑے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم مضمون میں نے اپنے نزد یک بہت عمدہ گا ٹھر رکھا تھا۔ اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ابو بکر بے سامنے بیان کروں اور اس والیو بکر جو باتیں میں نے بولنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر جو ہے سے نیان کروں اور اس نے بیان کرد ہیں۔ بیان کرنا شروع کیا۔ پس شم ہے خدا کی جو باتیں میں نے سو چی تھیں۔ سب جانے والے جان کہ رہی ایک کہ دو باتیں میں نے سو چی تھیں۔ سب جانے والے بیان کردیں۔ بلکہ ان کہ بیان کردیں۔ بلکہ ان کہ بیان کردیں۔ بلکہ ان کے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انصار بیہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان کہ تم ایک کہ ان کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان کے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انصار بیہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں

ہیں بیٹک میتم نے بچ کہاتم ایسے ہی ہومگراس خلافت کے امر کو تمام عرب قریش ہی کے واسطے موزوں جانیں گے۔ کیونکہ بینسب اوروطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرا ہو بکرنے میرااورا ہو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑے آگے کیااورانصارے کہاان دونوں میں ہے جس کوتم چا ہو خلیفہ بناؤ میں راضی ہوں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی بیہ بات مجھ کونا گوار گذری کیونکہ مجھ کواپنی گردن کا مارا جانا آسان معلوم ہوتا تھا اس بات ہے کہ میں ان لوگوں کا سردار بنوں۔ جن میں ابو بکر موجود ہوں۔ نہرانصار میں ہے ایک شخص نے کہا میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اے قریش! ایک امیرتم میں ہے ہوادرا یک امیر ہم میں ہے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد گفتگو بڑگئی اور مجھ کواختلاف پڑجانے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے
کہا۔اے ابو بکر اپنا ہاتھ بھیلا ؤ۔انہوں نے ہاتھ بھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور پھرمہا جرین اورانصار
سب نے ان کی بیعت کی پھر ہم سعد بن عبادہ پر چڑھ گئے ۔ایک شخص نے کہاتم نے سعد بن عبادہ کوئل کر دیا۔
ہم نے کہا سعد بن عبادہ کوخدانے تل کیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونوں شخص جوحضرت عمراورا ہو بکر گوسقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ میں ملے تھے۔
عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی تھے عویم بن ساعدہ کی نسبت ہم کو بیرروایت پہنچی ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی'' فیٹیو دِ جَالُ ' یُبِحِبُّونَ اَنْ یَسَطَهَّرُو وُ وَاللَّهُ یُبِحِبُّ الْمُطَّهِّرِیْنَ'' لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ ہیں حضور نے فر مایاعویم بن ساعدہ ان میں سے اچھا شخص ہے۔

اورمعن بن عدی کی نسبت ہم کو بیر دوایت پینجی ہے کہ جب لوگ حضور کے واسطے بہت رہاور کہتے کہ کاش ہم حضور سے پہلے مرجائے کیونکہ حضور کے بعد ہم کوفتنوں میں پڑجانے کا خوف ہے۔معن بن عدی نے کہافتم ہے خدا کی میں حضور سے پہلے مرنانہیں چاہتا۔ اس واسطے کہ میں بعد و فات بھی حضور کی اسی طرح تصد ہی کہافتم ہے خدا کی میں حضور کی حیات میں کرتا تھا اور معن بن عدی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں بمقام بمامہ مسلمہ کذا ہے کی جیات میں کرتا تھا اور معن بن عدی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں بمقام بمامہ مسلمہ کذا ہے کی جنگ میں شہید ہوئے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکرمنبر پرآ کر بیٹھےاور عمر نے ابو بکرے پہلے گفتگوشروع کی اور خدا گی حمدو ثناء کے بعد بیان کیا کہ اے لوگو میں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ میں نے کتاب اللہ میں پایا نہ حضور نے اس کے متعلق مجھ ہے کوئی عبدلیا تھا مگر میں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور منل تی کا بنا تھا کہ حضور منل تی کا بنا تھا کہ حضور منل تی کا بنا تھا ہے۔ جس کے (خلافت) کی تدبیر کر دیں گے اور بیشک خدانے تمہارے درمیان میں اپنی کتاب باتی رکھی ہے۔ جس کے ساتھ ہدایت ساتھ اس کے ساتھ ہدایت کرے گا اور اب خدانے تمہارے امر (خلافت) کوئم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی ثانی اٹھنٹین اِڈھم ما فی المفاد پرجمع کیا ہے۔ پس تم کھڑے ہوکران کی بیعت کرو۔

چنانچے سب لوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ خدا و ند تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فر مایا کہ اے لوگو میں تم پر والی بنایا گیا ہوں حالا نکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھ کوسید ھا اور قائم کر دوراست گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور جو تحض تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو محض تم میں قوی اور زبردست ہے وہ میرے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس کے دلواؤں گا جواس نے جبرا لے لیا ہے۔

اےلوگو! جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدااس قوم کو ذلیل وخوار کرتا ہے( جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز ای تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تیزل اورافلاس اور مذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کواپنے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحضرت خلیفۂ اول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ماچکے ہیں مگر دیکھا جا ہے کہ مسلمان اپنے اس مرض کو تحقیق کر کے اور پھراس کی دواہے بھر واقف ہوکر علاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کواپنی صحت کے قائم کرنے کی توفیق دے اوراپنی المدادان کے شامل حال فرمائے ) اور جس قوم میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔ خداان پر طرح کے بلائیں نازل فرماتا ہے۔

ا ہے لوگو! جب تک میں خداؤر سول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ اور جب میں خداور سول
کی نافر مانی کروں ۔ لیں میری تم پر کچھا طاعت نہیں ہے۔ اب جاؤا پی نماز پڑھو خداتم پر رحمت کرے۔
ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانۂ جا بلیت خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جارہا تھا اور
وہ اپنے کسی کام نے واسطے جاتے تھے اور اپنی دل ہی دل میں کچھ با تیں کررہے تھے۔ میر ہے سوا اور کوئی ان
کے ساتھ نہ تھا اور ایک درہ ہاتھ میں تھا اور اپنے ہیروں کی پچھلی طرف درہ کو مارتے تھے پس ریکا کی میر ؟ طن بیر

( یعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے وغیر ذلک ) میں نے کہا میں نہیں جانتا اے امیر المونین آپ ہی واقف ہول گے عمر فرمانے گئے اس کا باعث بین قا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا' و گذالگ جَعَلْنَا کُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِسَّكُونُوا شُهدَدَّاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا''اور میں بیہ مجتا تھا کہ حضور اپنی امت میں قیامت تک زندہ رہ کران کے اعمال کے گواہ ہول کے پس اس سبب سے میں نے اس روز وہ گفتگو کی تھی۔

### حضور مَنَاللَيْمَ لِمُ تَجْهِيْرِ وَتَكْفِينِ اور دُن

ابن ایخق کیتے ہیں جب ابو بکر کی لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب لوگ حضور کی تجہیز وتکفین کی طرف متوجہ ہوئے ۔ چنا نچہ حضرت علی اور عباس اور تئم بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز فر فلام بیسب لوگ آپ کے شمل دینے ہیں شریک شے اور اوس بن خولی نے جو حضور کے سحالی انصاری اور بدری تھے آ کر حضرت علی ہے کہا کہ اے علی ہیں تم کو خدا کا اور اس حق کا واسط دینا ہوں جو حضور ہے ہم کو ہم حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شمل دینے ہیں شریک ہوئے ۔ حضرت علی حضور کو اپنے سید سے حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شمل دینے ہیں شریک ہوئے ۔ حضرت علی حضور کو اپنے سید سے لگائے ہوئے تھے۔ اور عباس اور فضل اور قم حضرت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے ہیں شریک شے اور اسامہ بن زید اور شقر ان پانی ڈالتے تھے اور حضور کو سید سے لگائے ہوئے شاں دیتے تھے۔ اور حضور کو کرتے ہیئے ہوئے تھے اور ایک فل ہر ہیں اور حضور کے جسم کو نہ لگاتے تھے اور فر ماتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں ہیں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور باپ آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز الی فلا ہز ہیں ہوئی جواکثر مردوں سے ہواکر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کو خسل دینے کا ارادہ کیا تویہ تشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پرسے اتاریں یا انہیں ہیں خسل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو او نگھ آگئی۔ اور ایک دم سب کی گردنیں جھک کر ٹھوڑیاں سینہ کے گئیں۔ اور سب پراللہ تعالی نے نیند کو غالب کر دیا۔ اور اس نیند ہیں مکان کے ایک گوشہ ہے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت عسل دو۔ اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آسی اس آواز کو سنتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کو خسل دیا۔ پانی ڈال کر کرتہ کے اوپر ہی سے حضور کے جسم کو ملتے تھے۔

پھڑنسل کے بعد تین کپڑے کفن کے حضور کو پہنائے گئے۔جن میں ہے دو کپڑے صحاری تتے اور ایک

جا درصبري تھي۔

ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ کے طریق پر گڑھا کھود تے تھے اور ابوطلحہ زید بن ہمل اہل مدینہ کے موافق کحد بناتے تھے۔ پس حضرت عباس نے دو آ دمیوں کو بلا کرا یک کو ابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسر کو ابی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجا اور دعا کی کہ اے خدا اپنے رسول کے واسطے جیسی قبر چا ہے اختیار کر۔ پس جو شخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو کے اور انہوں نے حضور کے واسطے لحد تیار کی اور جب سے شنبہ کے روز حضور کی جبیز و تعفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی میں آپ کا جنازہ ایک تخت پر رکھا گیا۔ ابولوں مین دُن کر نے کی بات میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا صحابہ کے پاس دُن کر و۔ ابو بکر نے فر ما یا میں نے بعض نے کہا حضور کو مجبیز مون کرنا چا ہے ۔ اور بعض نے کہا صحابہ کے پاس دُن کر و۔ ابو بکر نے فر ما یا میں نے حضور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچ قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے۔ تھوڑ کے حضور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچ قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے۔ تھوڑ سے تھوڑ سے تہوں نے نماز پڑھی اور عورتوں کے بعد بچوں خضور کے نور سے نماز پڑھی اور عورتوں کے بعد بچوں نے نیز ہمی اور تورتوں کے نماز پڑھی اور کورتوں کے بعد بچوں خورت کے بعد بچوں خورت کے نیز ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بورت میں میں ہم کو چہار شنبہ کی شب کو حضور کے دفن ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بھرت عاکھ آرھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دے گا آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دی گا آدھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دو گا آدھی۔

حضرت علی اورفضل بن عباس ازرقتم بن عباس اورشقر ان حضوراً کے غلام آپ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں اتر ہے۔ اوس بن خولی نے حضرت علی کو دہی قسم دی۔ حضرت علی جی اخترا گو۔ واسطے قبر میں اتر کے داور شقر ان نے حضور کی ایک جا درجس گوآپ اوڑ ھا اور بچھا یا کرتے تھے۔ چنا نچہ وہ کھی آتر کرشر یک ہوئے۔ اور شقر ان نے حضور کی ایک جا درجس گوآپ اوڑ ھا اور بچھا یا کرتے تھے۔ اس کوبھی آپ کے ساتھ دفن کردیا۔ اور کہا بیرجا درآپ کے بعد کوئی نہ اوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشی قبر میں گرا دی اور لوگوں سے کہا۔ میری انگوشی گر پڑی ہے حالانکہ میں نے اس کوقصد اُس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبداللہ بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس مکہ میں جا کر تھہر ہے۔ اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو عنسل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اور انہوں نے عرض کیاا ہے ابوالحن ہم آپ سے ایک بات وریافت کرنے آئے ہیں ہم جا ہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کوخبر دار کریں۔ حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ۔ نے تم سے بیان کیا ہے کہ اس نے سب کی نسبت حضور سے نیاعہد کیا

ہے۔اورسب سے آخر حضور کو ہاتھ لگایا ہے اہل عراق نے کہایاں بیشک ہم بھی یہی بار ۔ وریافت کرنے آئے تھے۔حضرت علی منید برنے فر مایا وہ جھوٹا ہے سب ہے آخر میں شم بن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا ہے۔

حضرت عا ئشہ فر ماتی ہیں حضورا بنی بیاری کی حالت میں ایک سیاہ جیا دراوڑ ھے ہوئے ۔مجھی آپ اپنا چہرہ اس جاورے ڈیک لیتے تھے اور مبھی کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے خدا ان لوگوں کونٹل کرے جنہوں نے اپنے ا نبیاؤں کی قبروں کومبحد بنایا ( یعنی قبروں کو مجدہ کیاحضورا بنی امت کوڈرانے کے واسطےابیافر ماتے تھے )۔

حضرت عا نشه فر ماتی ہیں سب ہے آخر جوعہد حضور مٹائٹیٹل نے لیا وہ پیرتھا کہ ملک عرب میں دودین نہ چھوڑ ہے جاتیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کی وفاء ہے کے بعدمسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عا کشہ فر ماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے. اور یہ بدیت اور نصرانیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے ظاہر ہوا۔اورمسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اندھیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔اور ان سب با توں کا باعث حضور کا انتقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے سب لوگوں کوحضرت ابو بکڑ پر جمع کیا۔

ا بن ہشام کہتے ہیں حضور سُنا ﷺ کی و فات کے بعد اکثر اہل مکہ نے مرتد ہونے اور اسلام سے پھر جانے كا قصد كيا۔ يہاں تك كەعتاب بن اسيد جوحضور كى طرف سے مكه كے حاكم تھے۔ ان لوگوں كے خوف كے مارے پوشیدہ ہو گئے ۔ تب سہیل بن عمرونے کھڑے ہو کرخدا کی حمدو ثناء بیان کی پھرحضور کی و فات کا ذکر کیا۔ اور فرمایا حضور کی و فات ہے اسلام کو بچھ کمزوری نہیں پہنچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قوی ہو گیا ہے۔ بس جو شخص اسلام میں شک کرے گا۔ ہم اس کی گردن ماریں گے۔اس بات کوس کرلوگ اپنے ارتداد کے ارادہ ہے یاز رے۔ادرعتاب بن اسیدبھی ظاہر ہوئے۔

سہبل بن عمرو کا یہی وہ مقام ہے جس کی نسبت حضور شائلی نے عمرٌ بن خطاب ہے ارشاد کیا تھا کہ عنقریب بیا ہے مقام میں کھڑا ہوگا۔ کہتم اس کو برانہ کہو گے (پس وہ مقام بیتھا کہ مہیل نے کھڑے ہوکراہل كَهُ كُوارِتُدَادِ بِهِ روب ويا يرت نبوية تم مولَى "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْنُوًّا وَّ صَلَامُهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ صَحْبِهِ الْآخْيَارِ الرَّاشِدِيْنَ ''\_

